





اصلا في خو حبث مُ ولانا مِي تَقَى عَمَا فِي رَطْلِهِ العَالَى או/ו.עובידוני/וא

### P

# PLETTE BENETON

خطاب کے خرات مولانا محمد تقی عثانی صاحب مظلیم منبط و ترتیب ک محمود الله میمن صاحب مظلیم تاریخ اشاعت ک کیم عبد الله میمن صاحب مقام کی کاش اقبال کراچی مقام کی ولیان میمن صاحب و الله میمن صاحب با بهتمام کی ولیان میمن اسلامک پیلشرز کا شرو کی میمن اسلامک پیلشرز کی وی الله میمن اسلامک پیلشرز کی وی عبد المهاجد پراچد (فون: 10333-21094) کیوزنگ کی کا عبد المهاجد پراچد (فون: 10333-21094) کیابی دائیش وجبر ایش میمن میمن اسلامک کیابی دائیش وجبر ایش میمن میمن اسلامک کیابی دائیش وجبر ایش میمن کیابی دائیش وجبر ایش میمن کا بیابی دائیش وجبر ایش کیابی دائیش و میمن کیابی دائیش کیابی کیا

- هم مين اللامك ببلشرز، ۱۸۸/ اليات آباد، كراجي ١٩
  - وارالا ثاعت، اردو بازار، كراجي
    - کتبه دارالعلوم کراچی ۱۳
  - 📵 ادارة المعارف، دارالعلوم كراچي ۱۴
  - 🕸 کتب ځانه مظهري گلثن اقبال، کراچي
    - ا آبال بك سينم صدر كراجي

#### پیش لفظ معرت مولانا تقی عثانی صاحب مدظلم العالی جسسع الله الدجدان الرحسیشد

الحمد الله وكفي وسلام على عبادة الذيف اصطفى اما بعد إ . المحمد الله وكفي وسلام على عبادة الذيف اصطفى اما بعد إ . الله بعد كروز عصر كے بعد جامع مجد البيت المكرم كلش اقبل كر اچى مي الله الله والول كى فاكد ك كے كي دين كى بائيس كياكر آ كي اور سننے والول كى فاكد ك كے لئے كي دين كى بائيس كياكر آ كي الله الله الله احقر كو ذاتى طور پر بھى اس كا فاكده ہوآ ہے، اور بفضله بيس، الحمد الله احقر كو ذاتى طور پر بھى اس كا فاكده ہوآ ہے، اور بفضله تعلى سأمين بھى فاكده محسوس كرتے ہيں۔ الله تعلى اس سلسلے كو جم سب كى اصلاح كا ذرايد بنائيس - آمن -

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو شپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرو اشاعت کا اہتمام کیا جس کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرو اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پینچ رہا ہے۔

ان كيسٹوں كى تعداد اب غالباً سوسے زائد ہو گئى ہے۔ المبى ميں سے كچھ كيسٹوں كى تقارير مولانا عبدالله ميمن صاحب سلمہ نے قلبند بھى فراليس، اور ان كو چھوٹے چھوٹے كتابچوں كى شكل ميں شائع كيا۔ اب وہ ان تقارير كاليك مجموعہ "اصلاحى خطبات" كے نام سے شائع كر رہے ہیں۔ 4

ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر طانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس كباب كے مطالع كے وقت يہ بات ذہن يس رہنى چاہے كہ يہ كوئى باقاعدہ تصنيف نسيں ہے، بلكہ تقريروں كى تنخيص ہے جو كيسٹوں كى مدد سے تيار كى تئى ہے، للذااس كااسلوب تحريرى نہيں، بلكہ خطابی ہے۔ اگر كسى مسلمان كو ان باقوں سے فائدہ پنچ تو يہ محض اللہ تعالى كاكرم ہے جس پر اللہ تعالى كاشكر اواكر تا چاہئے، اور اگر كوئى بات غير مقيد ہے، تو وہ يقينا احقر كى كسى خلطى يا كو آبى كى وجہ سے غير محتاط يا غير مفيد ہے، تو وہ يقينا احقر كى كسى خلطى يا كو آبى كى وجہ سے باك الحمد لللہ ، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ سب سے پہلے اپنے آپ كو اور مجر سامين كو الى اصلاح كى طرف متوجہ سب سے پہلے اپنے آپ كو اور مجر سامين كو الى اصلاح كى طرف متوجہ كرتا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم

نفسے بیاد توی زخم، چہ عبارت دچہ معانم

اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقرکی ادر

تمام قاریمین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور سے ہم سب کے لئے ذخیرہ

آخرت ثابت ہوں۔ اللہ تعالی سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے

مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بمترین صلہ عطا فرائیں۔

آمین۔



#### يم الله الرحن الرحيم عرض ناشر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی دو مری جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جلد اول کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مخلف حضرات کی طرف سے جلد الل کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد الله، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف تین ماہ کے اندر بیہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر محرم جناب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپن وہ مری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے کہنا جیتی وقت نکال، اور دن رات کی انتقال محنت اور کوشش کر کے جلد نانی کے لئے مواز تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عمر شن برکت عطافر مائے۔ اور مزید آگ کام جاری رکھنے الله تعالی ان کی صحت اور عمر شن برکت عطافر مائے۔ اور مزید آگ کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر مائے۔ اور مزید آگ کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر مائے۔ آئین۔

ہم جامعہ دار لعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مدخلہم اور مولانا راحت علی ہاشی صاحب مدخلہم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے لپنا قیمتی وقت نکل فکر اس پر نظر ثانی فرمائی، اور مفید مشورے ویے اللہ تعالٰی دنیا و آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطافرمائے۔ آمین تعالٰ دنیا و آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطافرمائے۔ آمین

تمام قد كين سے وعالى ورخواست بكد الله تعالى اس سليلے كو مزيد آگے جارى ركھنے كى بمت اور توفق عطافرمائے۔ اور اس كے لئے وسائل اور اسباب ميں آسانی بيدا فرما دے۔ اور اس كام كو اخلاص كے ساتھ جارى ركھنے كى توفق عطافرمائے آين۔

ونی الله میمن میمن اسلامک ببلشرز لیانت آباد - کراجی

| صفحہ | عنوان                                        |
|------|----------------------------------------------|
|      | تفصيلي فهرست مضامين                          |
|      | (۹) ہیوی کے حقوق                             |
| 44   | ا " نيوى كے حقوق _                           |
| 74   | ٢ حقوق العباد كي ايميت-                      |
| 77   | ٣ حقوق العباد سے غفلت۔                       |
| 77   | ٣ " فيبت " حقوق العباد من واخل ہے۔           |
| 14   | ۵ "احمان " مروقت مطلوب ہے۔                   |
| 14   | ٢ وه خاتون جنم ميں جائے گي۔                  |
| 19   | ا کے وہ خاتون جنت میں جائے گی۔               |
| 19   | ٨ مفلس كون ؟ -                               |
| ٣.   | 9 حقوق العباد تين چوتفائل دين ہے۔            |
| ٣.   | ١٠ اسلام ت پہلے عورت کی حالت۔                |
| 41   | اا خواتین کے ماتھ حسن سلوک۔                  |
| 44   | ١٢ قرآن كريم صرف اصول بيان كرما ہے۔          |
| TT - | ١٣ كمريلوزندكى بورے تدن كى بنياد ہے-         |
| 22   | ١١٠ عورت كى پدائش أيرهى بىلى سے ہونے كامطلب- |
| 44   | ١٥ بيه عورت كى فدمت كى بات نبين-             |
| Rh.  | ١٦ عورت كي فيرها بن ايك فطري تقاضه ہے۔       |
| 40   | ا " ففلت " عورت كي ليخ حسن ہے۔               |
| 24   | ۱۸ زیردی سیدها کرنے کی کوشش نه کرو-          |

| 7 |    | - |
|---|----|---|
|   | A  |   |
|   | 13 |   |

| صنحه | غنوان                                          |  |
|------|------------------------------------------------|--|
| 44   | ١٩ ملاے جھکٹوں کی جڑ-                          |  |
| 2    | ۲۰ اس کی کوئی عادت پندیده بھی ہوگی۔            |  |
| 4    | ۲۱ ہر چیز خبر و شرے مخلوط ہے۔                  |  |
| TA.  | ۲۲ انگریزی کی کهادت۔                           |  |
| r9   | ۲۳ احجھائی تلاش کرو کے تومل جائے گی۔           |  |
| mg   | ۲۲ کوئی برانسیں قدرت کے کار خانے میں۔          |  |
| 79   | ۲۵ عورت کے اجھے وصف کی طرف بنگاہ کرو۔          |  |
| 4.   | ۲ایک بزرگ کا سبق آموز واقعه                    |  |
| 4.   | ۲۷ حضرت مرزا مظهر جان جانان اور نازک مزاجی-    |  |
| 41   | ٢٧ الرب معاشر يكى خواتين ونياكى حوري بي-       |  |
| 41   | ۲ بیوی کو مارنا بد اخلاق ہے۔                   |  |
| 44   | س بیوی کی اصلاح کے تین ورجات۔                  |  |
| 44   | ۳ ہیوی کو مارنے کی حد۔                         |  |
| 80   | ٣ يويوں كے ساتھ آپ كاسلوك.                     |  |
| 44   | ۳۱ آپ کی سنّت۔                                 |  |
| 44   | اس حضرت واكثر صاحب رحمة الله عليه كى كرامت-    |  |
| 4h   | ٣ طريقت بجر خدمت خلق نميت ـ                    |  |
| الما | ٣ صرف دعوى كافي سين-                           |  |
| 40   | ، ٣ خطيه حدجة الوداع-<br>. ٣ خطيه حدجة الوداع- |  |
| 44   | اس میل بوی کے تعلقات کی اہمیت۔                 |  |
| 77   | ٣ عورتين تمهارے پاس تيدي ہيں۔                  |  |
| (4   | ٣ أيك نادان لركي سے سبق لومه                   |  |

| يغي | عثوان                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| KV  | ٣١ عورت نے تمارے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں-                                                  |
| M/V | ٣٢ اس كے علاوہ تمهارے ان بركوئى مطالبہ نيس ب-                                               |
| MA  | ٣٣ كھانا بكانا عورت كى شرعى ذمه دارى شيس ب-                                                 |
| ۵۰  | ٣١٧ ساس سسرى خدمت واجب سي هي-                                                               |
| ۵.  | ۳۵ ساس سرکی فدمت اس کی سعادت مندی ہے۔                                                       |
| ۵.  | ٢٧ بهو کی خدمت کی قدر کریں۔                                                                 |
| 01  | ا ٢٧ ليك عجيب والقد-                                                                        |
| 24  | ٢٨ ايبا محض كمان كي تعريف نيس كرے كا-                                                       |
| Or  | ٣٩ شوہرائي مال باپ كى خدمت خود كرے-                                                         |
| ar  | ٥٠ عورت كواجازت كے بغير بابر جاتا جائز نميں-                                                |
| مرد | ۵۱ دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چلاکیں۔                                                     |
| 20  | ۵۲ اگر بے حیائی کار تکاب کریں تو!۔                                                          |
| 24  | ۵۳ بوی کو جیب خرج الگ و یا جائے۔                                                            |
| ۵۵  | ۵۳ خرچ میں فرافدل سے کام لینا چاہے۔                                                         |
| ۵۵  | ۵۵ ربائش جائز، آسائش جائز۔                                                                  |
| 24  | ۵۲ آرائش بھی جائز۔                                                                          |
| 24  | ۵۷ نمائش جائز شیں۔                                                                          |
| 24  | ۵۸ نفنول خرچی کی حد-                                                                        |
| 04  | ۵۹ بيه امراف مين داخل نهيں۔                                                                 |
| AA  | ۲۰ ہر محض کی کشادگی الگ الگ ہے۔                                                             |
| DA  | الا اس محل میں خدا کو تلاش کرنے والا احتی ہے۔<br>وزیر میں کرکے داکو تلاش کرنے والا احتی ہے۔ |
| 49  | ٢٢ غلب حال كي كيفيت قابل تقليد شين-                                                         |

| سفحه | عثوان                                     |
|------|-------------------------------------------|
| 4.   | ٢٣ آمنی کے مطابق کشادگی ہونی چاہئے۔       |
| 4.   | ۱۲ يوى كاتم ركياحق ہے؟۔                   |
| 41   | ۲۵ اس كابستر چسوژ دو-                     |
| 41   | ٢٢ ايس عليحد گي جائز نهيس-                |
| सा   | ٧٤ چار ماه ے زیادہ سفر میں بیوی کی اجازت۔ |
| 44   | ۸۸ بمترین لوگ کون ہیں؟۔                   |
| 77   | ٢٩ . آج ك دور من "خوش اخلاق" -            |
| 45   | ٥٠ " حسن اخلاق " دل كي كيفيت كانام ہے-    |
| 44   | ا کے اخلاق پدا کرنے کاطریقہ۔              |
| 77   | ۲۷ الله کی بندیوں کو شه مارو-             |
| AF   | سرك مديث نلني يا تطعي-                    |
| 45   | سے محابہ کرام ہی اس لائق تھے۔             |
| 44   | 40 يه عورتم شرجو تنفي بين-                |
| 44   | ۲۷ به اجتمع لوگ نمیں ہیں۔                 |
| 46   | ا ۷۷ ونیاکی بهترین چیز "نیک مورت" ی       |
| YA   | ٨٨ المنذا بإنى - ايك عظيم نعت ٢-          |
| 4.9  | 49 بانی فهندا پا کرو-                     |
| 44   | ۸۰ بری خورت سے پناہ ہاتھو۔                |
| 1 2  | (۱۰) شوہرکے حقوق                          |
| 44   | ا شوہر کے حقوق                            |
| دار  | ٢ آج بر مخص اپناحق لک رہا ہے              |
| 40   | ٣ ہر مخص اپ فرائض ادا کرے                 |

| صفحہ | عوان                                        |
|------|---------------------------------------------|
| 40   | الله الى قركرو                              |
| 40   | ۵ حضور صلى الله عليه وسلم كي تعليم كأانداز  |
| 44   | ٢ ذير كى استوار كرف كاطرايقه                |
| 44   | ے ابلیس کا دربار<br>ب                       |
| 49   | ٨ مرد عورتوں پر حاكم بي                     |
| 49   | ٩ آج کې دنیا کا پروپیگنژه                   |
| 49   | ۱۰ سفر کے دوران ایک کو امیرینالو            |
| 1 ^* | اا زندگی کے سفر کاامیر کون ہو؟              |
| At   | ١٢ اسلام مين امير كاتفيو                    |
| At   | ۱۳ امیر بوتوالیا                            |
| 1 1  | ۱۳ اميروه جو خادم مو                        |
| AY   | ۱۵ میل بیوی من دو تی کا تعلق                |
| AT   | ١٢ اييارعب مطلوب نهين                       |
| ۸۴   | ١٤ حضور صلى الله عليه وسلم كي سنت ويميئ     |
| ۸۵   | ١٨ يوى كے ناز كو ير داشت كيا جائے           |
| 1 44 | 19 <u>بو</u> ى كى دلجوئى سنت ہے             |
| A4   | ۲۰ یوی کے ماتھ ہی زاق                       |
| ΛΛ   | ۲۱ مقام "حضوري"                             |
| AA   | ٢٢ ورت محر برباد موجائے گا                  |
| 19   | ٢٣ عورت كي ذمه واريال                       |
| 9.   | ۲۲ زندگی قانون کے خلک تعلق سے نہیں گزر سکتی |
| 4.   | ٢٥ يوى ك ول من شوير ك يمي كا وروبو          |

| صفحه | عنوان                                               |
|------|-----------------------------------------------------|
| 91   | ۲۶ الیم عورت پر فرشتول کی لعنت                      |
| 91   | ٢٧ نفلي روزے كے لئے شوہركى اجازت                    |
| ar   | ۲۸ شوہر کی اطاعت نظلی عبادت پر مقدم ہے              |
| 91   | ا ۲۹ ممر کے کام کاج پراجر و تواب                    |
| 92   | ۳۰ جنسی خوابش کی کیل پر نواب                        |
| 90   | الله الله تعالى دونوں كور حمت كى نكاو سے ديكھتے ہيں |
| 90   | ۳۲ قضاروزدل می شوبرگی رعایت                         |
| 464  | ا ۳۳ یوی گریس آنے کی اجازت نه دے                    |
| 94   | سس حفرت ام حبيب كااسام لانا                         |
| 94   | . حضور صلى الله عليه وسلم مے نكاح                   |
| 94   | ۳۶ متنعبر انکاح کی وجیہ                             |
| 91   | ے ۳۷ نیر مسلم کی زبان سے تعریف                      |
| 4A   | ۳۸ معلدے کی عمد شکنی                                |
| 99   | ٣٩ آپ اس بسر کے لائق شیں                            |
| 3    | ۳۰ بیوی قرراً آجائے اور روثی پکاتا چھوڑ دے          |
| 1**  | ۳۱ نکاح جنسی تسکین کا طال راسته                     |
| 1    | ۳۲ تکاح کرنا آسان ہے                                |
| 1-1  | سهم يركت والا تكاح                                  |
| 1-1  | ۳۳ حفرت عبد الرحمٰن بن عوف كا تكاح                  |
| 1.4  | ٣٥ آج نكاح كو مشكل چيز بنا ديا گيا ہے               |
| 1.2  | ۳۲ جیز موجودہ معاشرے کی کیک لعنت                    |
| 1-1" | ۳۷ عورت کو ظم ریتا که وه شوېر کو مجده کرے           |

| صنحد  | عوان                                         |
|-------|----------------------------------------------|
| 1.1   | ٣٨ سيه دو دلول كاتعلق ٢                      |
| 1.0   | ٢٩ سب ے زيادہ تابل محبت استى                 |
| 1.7   | ۵۰ جدید تهذیب کی ہر چیزائٹی                  |
| 1+4   | ۵۱ عورت کی دمه داری                          |
| 1-4   | ۵۲ وه عورت سيدهي جنت من جائے گي              |
| 1+4   | ۵۳ وه تمهارے پاس چند دن کامهمان ب            |
| 1-A   | ۵۴ مردوں کے لئے شدید ترین آزمائش             |
| 1-9   | ۵۵ عورت کس کس طرح آزمائش ہے؟                 |
| tt-   | ۵۲ ہر هخص مگہبان ہے                          |
| lu lu | ۵۵ " حاكم " رعايا كا تكربان ب                |
| 111   | ۵۸ " فلافت" زمه داري كاليك بوجيه             |
| 114   | ۵۹ "مرد" بيوي بجول كا تكسبان ہے              |
| 11 14 | ۲۰ "عورت" شوہر کے گھر اور اولاد کی تکسیان ہے |
| 112   | ۲۱ خواتین حضرت فاظمه کی سنت اختیار کریں      |
| II C  | ٢٢ خواتين ك لئے نسخه كيميا "تبيع فاطمى"      |
|       | (۱۱) هج اور قربانی                           |
| 11.   | ا بيد مقام آيك ميناره نور تهاب               |
| 15.   | ٢ عبادات من رتيب                             |
| 171   | ۳ " قرمانی " شکر کا نذرانه ہے۔               |
| 144   | س دس راتول کی فشم-                           |
| 177   | ٥ وين ايم كي فنيلت -                         |

| صق   | عنوان                                         |
|------|-----------------------------------------------|
| صفحه |                                               |
| 117  | ۳ ان ايام کي دو خاص عبادتين ـ                 |
| ודף  | ے بال اور ناخن نه كاشخ كا حكم _               |
| ווןר | ۸ محبوب کی مشابهت اختیار کر لو۔               |
| 110  | ٩ الله كى رحمت بمانين وهو عرقي ہے۔            |
| 144  | ا تعورت سے دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔        |
| 124  | اا يوم عرفه كاروزه-                           |
| 174  | ١٢ صرف صغيره گناه معاف ہوتے ہيں۔              |
| 174  | ١٣ عبير تشريق -                               |
| ITA  | ١٢ كُنْ التي سِنْ لَكِي سِمْ -                |
| ITA  | ١٥ شوكت اسلام كا مظاهره-                      |
| 149  | ١٢ تحبير تشريق خواتين برجهي واجب ہے۔          |
| 119  | ے ا.      قربانی دوسرے ایام میں نہیں ہو سکتی۔ |
| 11%  | ١٨ دمين كي حقيقت " حكم كي التباع- "           |
| 150  | ١٩ اب محد حرام سے كوچ كر جائيں-               |
| 11.  | - است عمل اور تسى مقام مين ميمجه شين - ا      |
| 1171 | ٢١ عقل كمتى ب كه بيه ديوانكي ہے-              |
| 117  | ۳۲ قربانی کمیاسبق وی ہے۔                      |
| Irr  | ٢٣ بينے كوذرى كر ناعقل كے خلاف ہے۔            |
| irr  | ۲۴ جيسابك ويبابيا-                            |
| 122  | ۲۵ چلتی چری رک نه جلئے۔                       |
| ITM  | ٢٧ قدرت كاتماشه ديكهو-                        |
| 100  | ٢٤ الله كا تحم بر چزر فوقيت ركها ب-           |

| مغت  | عثوان                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
|      | مع دور ا ای اعقا کا مات ایم                                    |
| 150  | ۲۸ حضرت ابراہیم نے عقلی حکمت تلاش شیں کی۔                      |
| 100  | ۴۹ کیا قرمانی معاشی جای کا ذر بعیہ ہے؟                         |
| 144  | ۳۰ قربانی کی اصل روح-                                          |
| 124  |                                                                |
| 124  | اس تین دن کے بعد قربائی عبادت نہیں۔                            |
| 147  | ۳۲ سنت اور بدعت میں فرق۔                                       |
|      | ۳۳ مغرب کی حار رکعت بردها گناه کون ہے؟                         |
| 1PA  | ۳۲ سنّت اور بدعت کی دلچیپ مثال۔                                |
| ITA  | · ·                                                            |
| (4.  | ۳۵ حفزت ابو بكر و حفزت عمر كا نماز تنجد برهمنا-                |
| 10-  | ٢٧ اعتدال مطلوب ہے۔                                            |
| 141  | ۳۷ نیسه این تجویز فنا کر دو-                                   |
|      | ٣٨ يوري زندگي اتباع كانمونه بهونا چاہئے۔                       |
| 16,1 |                                                                |
| LPT  | ۳۹ قربانی کی فضیلت -                                           |
| 144  | ٣٠ ايک ديماتي کا قصر-                                          |
| 166  | اس سهاری عبادات کی حقیقت۔                                      |
| 140  | ۲۲ تم اس کے زیادہ محکج ہو۔                                     |
|      | ٣٣ جميل دلول كاتقوى جائية-                                     |
| 160  |                                                                |
| 16.4 | مم سيكياب بل مراطى سواريال بولكى؟                              |
| וויא | ۳۵ سپر دم بتو ملیه خولش را پ                                   |
|      | ۳۵ سپردم بتولمیه خویش را په<br>(۱۲) سپرت النبی اور جماری زندگی |
| ior  | ا آپ کا مذکره باعث سعادت                                       |
| 101  | ٢ تاريخ انسانيت كاعظيم واقعه                                   |
| 137  | ٣ ١٢ رق مادل اور صحابه كرام                                    |

| ,           |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | منوان                                                                |
| المال المال | ه "رئيس" کي ابتداء                                                   |
| 124         | ۵ "كرمس" كي موجوده صورت حال                                          |
| امما        | ې . "کرسم" کانجام                                                    |
| 100         | ے عید میلاد النبی کی ابتداء                                          |
| 100         | ٨ ٧٠ مهندوانه جشن ٢-                                                 |
| 194         | ٩ ي اسلام كاطريقه شعي                                                |
| 104         | ١٠ بنيے سے سياتا سوباؤلا                                             |
| 104         | اا آبْ كامقصد بعثت كياتما؟                                           |
| IDA         | ١٢ انسان تمونے كامحاج ہے                                             |
| MA.         | السا ذاكثر كے لئے " باؤس جلب" لازم كيون؟                             |
| 109         | ١٢ كتاب براه كر قورمه نهيل بنا كت                                    |
| 109         | ١٥ تناكماب كاني تهين                                                 |
| 14.         | ١٦ تعليمات نبوي كاتور در كاريب                                       |
| 141         | ا ۱۷ حشور صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات مرایا نور بین -              |
| 141         | ۱۸ . آپ کی ذات ہر شعبہ زندگی کا نمونہ تھی۔                           |
| 141         | ا 19. مجلس کاایک اوب                                                 |
| 144         | ، ۲۰ اتباع بموتواليي -                                               |
| 144         | ، ۲۱ ميدان جنَّك مين ادب كالحاظ<br>- ۲۱ ميدان جنَّك مين احب من الحاظ |
| 141"        | به ۲۱ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کا دانچه                           |
| 1417        | ۲۲ اپنے آ قاکی سنت نہیں جھوڑ سکتا۔                                   |
| 144         | ۳۳ ان احمقول کی وجہ سے سنت چھوڑ دول؟                                 |
| באן         | ا ۲۳ مسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا                                |

| عفد  | عنوان                                   |
|------|-----------------------------------------|
| 144  | ۲۵ لپنالبان شیں چھوڑیں کے               |
| 144  | ۲۷ تکونر د کیره لی - بازوجعی د کیمه     |
| 144  | ۲۷ بيه بين فاع امران -                  |
| ITA  | ۲۸ آج مسلمان ذلیل کیوں؟                 |
| 149  | ۲۹ ہنے جانے سے جب تک ڈرو گے۔            |
| 149  | ۳۰ صاحب ايمان كے لئے اتباع سنّت لازم ب  |
| 14.  | ا ۳۱ اپنی زندگی کا جائزه کیس۔           |
| 14.  | ۳۲ الله كے محبوب من جاؤ –               |
| 141  | ۳۳ یے عمل کر لیں۔                       |
| 1    | (۱۳) سیرت النبی کے جلسے اور جلوس        |
| 144  | ا آپ کاذکر مبارک                        |
| 144  | ٢ ميرت طيت اور صحاب كرام                |
| 144  | ۳ اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں        |
| 144  | ۳ آپ کی زندگی امارے گئے نمونہ ہے۔       |
| 14.4 | ۵ جهاری نبیت درست نهین                  |
| 149  | ٧ نيټ پکو اور ب                         |
| 14.  | ے دوست کی تارافتی کے ورے مرکت           |
| IA.  | ۸ مقرر کا جوش و کچنا مقصود ہے           |
| 141  | ۹ وقت گزاری کی نیت ہے                   |
| IAI  | ١٠ برفخص سيرت طيب سے قائده نميں اٹھاسكا |
| INY  | ١١ آپ كى سنتول كانداق الرائي جار ا      |
| IAT  | ۱۲ مرت کے جلے اور بے پردگی              |

| - أحد  | تنوان                                                                                    |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IAT    | ١٣ سيرت كي جلسے اور موسيقي                                                               |  |
| 145    | ۱۳ میرت کے جلے میں نمازیں قضا                                                            |  |
| 140    | ا ۱۵ ميرت كے جلسے اور ايذاء مسلم                                                         |  |
| IAO    | ا ۱۲ دو سرول کی نقال میں حبلوس                                                           |  |
| 11/4   | ١٤ حضرت عمراور حجر سود                                                                   |  |
| IAA    | ۱۸ خدا کے لئے اس طرز عمل کو بدلیں۔                                                       |  |
| . 19 Y | ۱۸ خدا کے لئے اس طرز عمل کو بدلیں۔<br>ا دہ لوگ کمزور نہیں (۱۲۷) غریبوں کی تحقیر نہ سیجیے |  |
| 198    | ٢ الله كے محبوب كون ؟                                                                    |  |
| 195    | ٣ محبوبائه عمّاب                                                                         |  |
| 190    | س طالب مقدم ہے                                                                           |  |
| 190    | ۵ جنتی کون لوگ ہیں؟                                                                      |  |
| 197    | ۲ الله تعالى ان كى قشم بورى كر دية بي                                                    |  |
| . 194  | ' کے جہتمی کون لوگ میں؟<br>ا                                                             |  |
| 19^    | ٨ . ميه بروى فشيلت والے ميں                                                              |  |
| 191    | 9 بید فاقد مت لوگ۔<br>10 بیر انجیاء کے مشعص                                              |  |
| Y      | ۱۱ حضرت زا برر صنی الله عنه                                                              |  |
| Y-1    | ۱۲ نوکر آپ کی نظر میں                                                                    |  |
| r.r    | ۱۲ . جنت اور دوزخ کے ورمیان مناظرہ                                                       |  |
| 1.4    | ١١ جنت اور دوزخ كيے كلام كريں مع؟                                                        |  |
| F. P   | ۵۱ قیامت کے روز اعضائس طرح ہولیس گے ؟<br>دور سند                                         |  |
| 4.4    | ١٦ جهنم متكبّرين ے بھر جائيگي-                                                           |  |

| صفحه  | عتوان                                          |
|-------|------------------------------------------------|
| 1.0   | ا جنت ضعفاء اور مساكين سے بحري ہوگي            |
| 1.0   | ١٨ تکمرانند کو ناپيند ب                        |
| r.0   | ا ا ا استکبر کی مثل                            |
| 4.4   | ۲۰ کافر کو بھی حقارت ہے مت دیکھو               |
| 4.4   | الا عليم الامت "كي تواضع                       |
| 7-4   | ٢٢ " كبر" اور ايمان جمع نهيس مو كيت _          |
| 1-4   | ۲۳ تکبرایک نفیه مرض ہے۔                        |
| . Y.Z | ۲۲ پیری مریدی کا مقدر                          |
| Y-A   | ۲۵ روحالی علاج                                 |
| · Y.A | ٢٦ حضرت تعانوی کا طرایقه علاج                  |
| 1.9   | ۲۷ تکبر کاراسته جنم کی طرف                     |
| 1 7.9 | ۲۸ جنت می سعفاء اور مساکین کی کثرت             |
| 4-9   | ٢٩. انبياء كے متعبن اكثر غرماء ہوتے ہيں۔       |
| Yir   | ا ١٠٠ منعقاء اور مساكين كون مين ؟              |
| 41.   | ا ا مسکینی اور ملداری جمع ہو سکتی ہیں۔         |
| 411   | اسم فقراور مسكيني الك الك چزين مين -           |
| YII   | سس بنت اور جشم کے در میان اللہ تعالیٰ کا فیصلہ |
| TIT   | ۳۴ ایک برزگ زندگی بحر نمیں بنے                 |
| YIY   | ٣٥ مومن کي آنگھيں کيے سوعتی ہے؟                |
| rir   | ا ١٣٩ روح قيض موتى بى مسكراب أعنى -            |
| YIT   | ۳۷ غفلت کی زندگی بری ہے۔                       |
| rir   | ۳۸ ظاهری صحت، وقوت اور حسن و جمال پر مت اتراؤ- |

| محمد  | عنوان                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------|
| rig   | ۳۹ معجد نبوی میں جما رو دینے والی خاتون                    |
| 712   | ۳۰ قبزر نماز جنازه كالحكم                                  |
| 415   | س است قبرس اندهروں سے بھری ہوتی ہیں۔<br>سند کسی جہ سے      |
| 714   | ۲۴ ممی کو حقیر مت مجموب                                    |
| YIH   | ۳۳ به پراگنده بال دالے۔<br>معمد انداز کی اتبار میران       |
| . 714 | ۳۳ غرباء کے مہاتھ ہماراسلؤک۔                               |
| TIL   | ۳۵ حضرت تمانوی" کااینے خادم کے ساتھ بر آؤ۔                 |
| YIA   | ۱۳۶ کان و قافا عند حدود الله                               |
| 719   | ۳۷ جنت اور دوزخ میں جانے والے ۳۸ مساکین جنت میں ہوں گے۔    |
| ***   | ۳۹ ورتى دوزخ يل زياده كول مول كى؟                          |
| 11-   | ۵۰ شوهر کی ناشکری۔                                         |
| 771   | ۵۱ ناشکری کفر ہے۔                                          |
| ryi   | ۵۲ شوہر کے آئے تجدہ۔                                       |
| TTT   | ۵۲ جنم سے بیجنے کے دوگر                                    |
| 777   | ۵۴اليي مورت پر فرشتے کی لعنت                               |
| 777   | ۵۵ زبان پر قابو رنھیں۔                                     |
| ***   | ۵۲. حقوق العبادى الميت.<br>ا عبلد عاطلب (10) نفس كى كش مكش |
| TTA   | ا علدے کامطلب۔ (١٥) مس في س مكتس                           |
| YYA   | ٢ انسان كاننس لذتول كاخوكر ٢-                              |
| Trq   | ٣ خوابشات نفساني مي سكون نهيل-                             |
| 779   | ۳ لفف اور لذت کی کوئی مد شیں                               |
| 'w.   | ۵ علانيه زنا کاري                                          |

46.4

| 1     |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| صنحه  | عثوال                                                      |
| 44.   | ٢ امريكه من زنا بالجبركي كثرت كيون؟                        |
| 7771  | ے بیے بہاس جمجھنے والی شمیں۔<br>ت                          |
| 741   | ۸ ، تھوڑی می مشقت ہر داشت کر لو۔<br>اندیس                  |
| 777   | ۹ ہے نفس کمزور پر شیر ہے                                   |
| rrr   | ۱۰ نفس دودھ ہے بچے کی طرح ہے<br>نفر سر میں میں میں میں میں |
| 777   | ا ا نغس کو گناہوں کی چاٹ گئی ہوئی ہے                       |
| ۲۳۳   | ۱۲ سکون اللہ کے ڈکر میں ہے<br>دور میں میں میں شہر          |
| 110   | ۱۳ النَّد كا وعده جهونا نهين بهوسكا                        |
| מזז   | ۱۳ اب تواس دل کو تیرے قابل بناتا ہے بچھے                   |
| 774   | ۱۵ مال سے تکلیف کیوں پر واشت کرتی ہے؟                      |
| 774   | ۱۲ محبت تکلیف کوختم کر دیتی ہے۔                            |
| T72   | ا مولی کی محیت کیلی ہے کم نہ ہو                            |
| 174   | ۱۸ مخواہ ہے محبت ہے                                        |
| . 179 | ا ایس عبادت کی لذت سے آشنا کر دو۔<br>محمد میں میں میں است  |
| 443   | ۴۰ مجھے تو دن رات بے خودی چاہئے۔<br>نفری سمان میں سندہ     |
| 1 70. | ٢١ نفس كو كلينه مين مزه آنيكا                              |
| 44.   | ۲۲ ایمان کی حلاوت حاصل کر لو<br>۲۳ حاصل تصوف               |
| ۲۲۱   | ۲۳ دل تو ہے ٹوٹے کے لئے۔<br>(۱۲) مجلدہ کی ضرورت            |
| ۲۲۸   | مين نامين                                                  |
| YY    | ٣ ونياوي كامول ميس "مجلده"                                 |
| 444   | السيد جين سے مجلده كى عاوت                                 |

| نىڭى ئ | عنوان                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 179    | ٣ جنت عن مجلمِه نه بهو گا              |
| 179    | ۵ عالم جمتم –                          |
| 10.    | ٧ يه عالم دنيا ي                       |
| 107    | ے میہ کام اللہ کی رضا کے لئے کر لو     |
| 701    | ٨ أكر اس وقت بادشاه كا بيغام آجائ      |
| YOY    | ٩ الله ان تے ساتھ ہو تگے               |
| 707    | ١٠ وه كام آمان ہو جائے گا۔             |
| 727    | اا آگے قدم تو بڑھاؤ۔                   |
| יאכץ   | ١٢ جائز كامول سے ركنائجى مجلدہ ہے      |
| COY    | ۱۳ جائز کامول میں مجاہدہ کی کیا ضرورت؟ |
| 100    | ۱۲ چار مجلدات                          |
| YOY    | ١٥ كم كمانے كى مد                      |
| 10:    | ۱۲ وزن مجمى كم اور الله مجمى راضي      |
| 104    | ا نفس کولذت ہے دور رکھا جائے۔          |
| 104    | ۱۸ پید محرے کی مستیل                   |
| YOU    | ١٩ كم بولنا، أيك مجلده ب               |
| YOA    | ٢٠ زبان ك كنابول ع في حاريا-           |
| roq    | الم جائز تفريح كي اجازت ب              |
| 109    | ۲۲ مہمان سے باتیں کرنا سنت ہے          |
| 144    | ٢٣ اصلاح كا أيك طريق علاج -            |
| 441    | ۲۳ کم سونا                             |
| . 741  | ۲۵ توگوں سے تعلقات کم کرنا             |



خطاب: شخ الاسلام مولانا محمد عنها تقليم العالى منبط و ترتيب: محمد عبدالله مين منبط و ترتيب المرتخ من العالم من المواء بروز جعد بعد نماز ععر مقام: جامع مجد بيت المكرم كلفن اقبال، كرا چي مكيوزنگ: برخت ماشرز

جب نکاح کے دو بول پڑھ لینے کے بعد شوہر سے تعلق قائم ہو گیا۔
تواس لڑی نے اس دو بول کی ایس الدج رکھی کہ ماں کو اس نے
چھوڑا۔ باپ کو اس نے چھوڑا۔ بس بھائیوں کو اس نے چھوڑا۔
اپ گر بار کو چھوڑا۔ اپ فاندان کو چھوڑا، پورے کنے کو
چھوڑا۔ اور شوہر کی ہوگی۔ اب اس کے لئے اجنبی ماحول ہے۔
اجنبی گھر ہے۔ اور ایک اجنبی آ دی کے ساتھ ذندگی بھر نباہ کے لئے
اجنبی گھر ہے۔ اور ایک اجنبی آ دی کے ساتھ ذندگی بھر نباہ کے لئے
وہ عورت مقید ہوگئی۔ کیا تم اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے؟ اگر
بالفرض معللہ بر عکس ہو آ اور تم سے کما جا آ کہ تمہیں شادی کے بعد
اپنا فائدان چھوڑتا ہوگا۔ ماں باپ چھوڑتے ہوں گے۔ اس وقت
تمہدے لئے کتنا مشکل کام ہو آ۔ اس کی اس قربانی کا لحاظ کرو اور
اس کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔

# بہوی کے حقوق ادراس کی حیثیت

(مورة الشآرا)

قال الله تعالى ولن تستطيعوا إن تقدلها باين النساء ولوحوصته فلا تعيلها كالهايل فتذبر وها كالمعلقة وان تصلحها وتتقوا فان الله كان غفول رحيماه

(سورة لنيّار: ١٩)

" وعن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال إقال رسول الله صلى الله وسلم استوصوا بالنساه خيرًا فان المراة خلقت من ضلع وان اعرج مافى الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لعريزل اعرج فاستوصوا بالنساء -

(ميح بخلى كتب النكل بب الداراة مع الساء صديث تمر ١٨٥٥)

#### حقوق العباركي انجميت

ان آیات قرآن اور حدیث نبوی کی روشی میں علامہ نودی رحدہ الله علیہ حقق العباد کا بیان شروع فرمارے ہیں لیمی انلہ تعلیہ خقق وسلم نے بندوں کے جو حقق ضرور کی قرار ویے ہیں اور جن کے شخط کا تھم دیا ہے۔ ان کا بیان میمال سے شروع فرمارے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا بول کہ " حقوق العباد" وین کا بہت اہم شعبہ ہے اور یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ " حقوق الله " تو حقوق العباد" وین کا بہت اہم شعبہ ہے اور یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ " حقوق الله تو متعلق کوئی کو آئی سر زد تو سے معاف ہو جائے رہ اس کو تاہی سر زد ہو جائے (خدا نہ کر سے) تو اس کا عالج بہت آسان ہے کہ انسان کو جب بھی اس پر موجائے واست بدا ہو تو تا ہو ہو جائے واست کی معاف ہو جائے ہیں ۔ لیکن بندوں کے حقوق ندامت بدو اور اس پر قیہ استعمال کرے ہیں۔ استان کی جب بھی اور کر اس پر تو یہ استعمال کرے ہیں۔ اگر ان میں کو آئی موجائے تو اگر اس پر جمعی ندامت ہو اور اس پر قیہ استعمال کرے ہیں۔ اس کی معاف نہ ہو جائے ہیں۔ اس کے معاف نہ ہو اور اس کا حق شر ہو جائے اور اس کر حقوق العباد کا معالمہ براستھیں کرے شب بھی وہ شوال معاف نہ موجائے دیں موجائے دیں اس کے معتوق العباد کا معالمہ براستھین یا جب شک صاحب حق اس کو معاف نہ کر وے، اس کے معتوق العباد کا معالمہ براستھین بیاجہ سے معاف نہ کر وے، اس کے معتوق العباد کا معالمہ براستھین بیاجہ سے معاف نہ کی صاحب حق اس کو معاف نہ کر وے، اس کے معتوق العباد کا معالمہ براستھین بیاجہ سے ک

#### حقوق العبادے غفات

حقوق العباد كا مللہ جتنا سعين ہے ہمل ہے معاشرے جن اس سے غفلت اننی بي عام ہے ہم لوگوں نے چند عبادات كا نام وين ركھ لياہے يعنی نماز، روزہ، جج، زُوق، بي عام ہے ہم لوگوں نے چند عبادات كا نام وين ركھ لياہے يعنی نماز، روزہ، جج، زُوق، ذكر، تلاوت، تشبيع و نيره ان چزوں كو تو ہم وين سيحت ہيں، ليكن حقوق العباد كو ہم نے دين سے خارج كيا ہوا ہے، اور اس طرح معاشرتی حقوق كو بھى دين سے خارج كر ركھا دين سے خارج كيا ہوا ہے، اور اس طرح معاشرتی حقوق كو بھى دين سے خارج كر ركھا ہم اس ميں اگر كوئی شخص كر آنى يا خلطى كر آئے۔ تو اس كو اس كى سيمنى كا احساس بھى منيس ہوآ۔

غیبت حقوق العباد میں داخل ہے

اس کی سادہ ی مثل یہ ہے کہ (خدانہ کرے) کوئی مسلمان شراب نوشی کی است

میں ہتا ہو۔ تو ہروہ مسلمان جس کو ذرا سابھی دین سے لگاتہ ہے۔ وہ اس کو برا سہمے نا، اور خود وہ مختص بھی اپنے فعل پر نادم ہوگا کہ میں یہ ایک گناد کا کام کر رہا ہوں، لیکن ایک دو سرا شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کر آ ہے۔ اس غیبت کرنے دالے کو محترے میں شراب پینے والے کے برابر برانسی سمجھا جا آ، اور نہ خود غیبت کرنے دالا اپنے آپ ہو گنا ہوگا اور مجرم خیال کر آ ہے۔ طلائکہ گناہ کے اختبار سے شراب پینا جت زا گناہ ہے، فیبت کر نا گناہ ہے، فیبت اس کھا فاج سے شراب پینا جت زیا ہو شکس ہے کہ کرنا ہی انتا ہی برا گناہ ہے، بلکہ غیبت اس کھا فاج سے شراب پینے سے زیا وہ شکس ہے کہ میں اند تعلق اس کی ایس مثال دی ہے، اور اس لحاظ سے بھی ذیادہ شکس ہے کہ قرآ س کر یم میں اند تعلق اس کی ایس مثال نہیں دی۔ پینانچہ فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جسے مردہ بھائی کا گوشت کیانے دالا، لیکن اس شکس دی۔ کے باوجوہ سے گناہ معاشرے میں عام ہوگیا ہے، شاید ہی کوئی مجلس اس گناہ سے خالی ہوتی ہی اور پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا آ، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

#### "احسان ہروقت مطلوب ہے

میرے شخ معزت واکٹر محمد عبدالدی صاحب قدس اللہ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے در جات بلند فرائے۔ آمین ایک دن فرائے گئے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے۔ اور آکر بوے فخریہ انداز میں خوش کے ساتھ کئے گئے کہ اللہ کا شر ہے کہ جمعے "احسان" کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ "احسان" ایک بوا درجہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ:

ان تعبد الله کانک تراه نان لم نکن تمریح شساعت میشودک .

(سیح فاری کتاب الایکن، باب سول جرل حدیث نبر ۵۰) لین الله تعالی عبادت اس طرح جیسے کہ توانله تعالیٰ کو دیکھ رہاہے اور اگر سے نہ ہوسکے تو کم از کم اس خیل کے ساتھ عبادت کر کہ الله تعالیٰ تھے دیکھ رہے ہیں، اس کو درجہ "اسان" کما جاتا ہے۔ ان صاحب نے معترت والاے کما کہ جمیے "احسان" کا درجہ ماسل ہو گیاہے، معترت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے ان کو مبارک باد دی کہ الله

تعالی مبارک فرائے، یہ تو بت بزی نعت ہے، البت من آپ سے آیک بات بوچھا ہوں کہ كياآب كويد "احسان" كادرجه صرف تمازي عاصل موماب، اورجب يوى يجول ك ساتھ و حالمات کرتے ہواس وقت بھی حاصل ہو آ ہے یا نہیں؟ لینی بیوی بجول کے ماتھ معالمات كرتے وقت بھى آپ كويد خيل آمات كمالله تعالى مجمع وكيونس؟ يايد خيل اس وقت سيس آنا؟ وه صاحب جواب من فرائ سك كه وديث من تويد آيا بكه جب عبادت كرے تواس طرح عبادت كرے كوياكه وہ اللہ كو د كھے رہا ہے، يااللہ تعالى اس كود كيدر بين، وه توصرف عبادت يسب بم توبية مجمة تنع كه "احمان" كاتعلق مرف نمازے ہے، دوسری چنوں کے ساتھ احسان کا کوئی تعلق نہیں، حفرت واکثر ماحب" نے فرایا کہ میں نے ای لئے آپ سے یہ سوال کیا تھا، اس لئے کہ آج کل عام طور بر خلط منی یائی جاتی ہے کہ "احسان" صرف نمازی میں مطلوب ہے، یا ذکر و الدادت ى من مطلوب ہے، حالاتك احسان بروقت مطلوب ہے، زندگی كے برمر ملے اور شعبے من مطلوب ، د کان پر بینی کر تجارت کررے بووبال پر "احمان" مطلوب ہے۔ لین ول ميں يه استحدار مونا چاہے كه الله تعمال محصر وكي رہے ميں جب است ماتحول ك ساتھ معدامات كررے مواس وقت محى "احسان" مطلوب ب\_ جب بوي بجول اور دوست احباب اور يروسيول سے معلات كررہے مو- اس وقت كى يالساب رونا عاب كالند تعلل مجهد وكيدر بي، حقيقت من "احسان" كامرتبريد بي مرف نماز تک محدود شیل سے -

وہ خانون جہنم میں جائے گی

خوب سجے لیس کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہملری زندگ کے ہر شعبے کے ساتھ ہم ہاں دائد کی ہے ہر شعبے کے ساتھ ہے، ای داسطے روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آیک فاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ: یارسول اللہ! ایک فاتون ہے۔ جو دن رات عبادت میں گئی رہتی ہے، نفل نماز اور ذکر و تلاوت بست کرتی ہے۔ ، اور ہروقت ای میں مشغول مہتی ہے، اس فاتون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ نے ان صحابہ کرام ہے پوچھا کہ وہ فاتون پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی آپ نے ان صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ فاتون پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی

ہے؟ توصحابہ کرام نے جواب دیا کہ برد سیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے. پردس کی خواتین تواس سے خوش نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جہنم میں جائے گی۔

(الادب المنزو للحاري ص ٣٨ رقم ٩١١ بب لايؤذي جاره)

#### وہ خاتون جنت میں جائیں گی

پھرایک ایسی خاتون کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ جو نظی عبادت تو زیادہ نسیں کرتی تھی، مرف فرائض و واجبات پر اکتفا کرتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ سنت موکدہ ادا کرلیستی۔ بس اس سے زیادہ نوائل، ذکر و تلاوت نسیں کرتی تھی۔ گر پڑوسیوں اور دو مرے لوگوں کے ساتھ اس کے معالمات انتھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جنت میں جانئے گی۔

(حواله بالا)

#### مقلس كون؟

ان احادیث من آخضرت صلی الله علیه وسلم نے بید بات واضح فرادی که آثر کوئی مخص نقلی عبادت نہ کرے تو آخرت میں موال نمیں ہوگا کہ تم نے فلال نقل عبادت دیوں نمیں کی۔ اس لجے کہ نقل کا مطلب ہی بیہ ہوگا کہ تم نے فلال نقل عبادت دیوں نمیں کی۔ اس لجے کہ نقل کا مطلب ہی بیہ ہوگا، کین حقوق العباد وہ چیز ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا اور اس پر جنت اور جنتم کا فیملہ موتوف ہے، چانی ایک حدیث میں حقور افد س سلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ مفلس وہ محفل ہو تقامت کے روز بری مقداد میں نماز روز سلی الله الله و کما کہ نوایا کہ ویا ہی کو برا کہ ویا، کسی کو دائے اور کسی کا دار کسی کا دل و کھا دیا تھا۔ اب اس کا نتیج سے ہوا کہ جو آباد المال کے کر آیا تھا۔ وہ اور کسی کا دل و کھا دیا تھا۔ اب اس کا نتیج سے ہوا کہ جو آباد اس پر ذال دیے سارے کے سارے و مرے کو دے وہے۔ اور ووٹروں کے "باد اس پر ذال دیے سارے کے سارے و مرے کو دے وہے۔ اور ووٹروں کے "باد اس پر ذال دیے

صنے۔ اس کئے حتوق العباد کا باب شریعت کا بہت اہم باب ہے۔ العباد ماری العباد کا باب شریعت کا بہت اہم باب ہے۔

القام! ( زندي، باب ماجاء في شان الحسلب والمصاص، ابواب مده، تحديث تبر ٢٥٣٣)

# حقوق العباد تين چوتھائي دين ہے

اور سے میں پہلے ہی عرض کر چکاہوں کہ "اسلامی فقہ" جس میں شریعت کے ادکام بیان کے جاتے ہیں۔ اس کواگر چلا برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تواس کاایک حصہ عبادات کے بیان پر مشمل ہے۔ اور ابقیہ تین صعے حقوق العباد کے بیان ہیں ہیں، لیعنی معالمات اور معاشرت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے " برایہ" کا نام سناہو گاجو فقہ حفی کی مشہور کتاب ہے۔ یہ چلا جلدوں پر مشمل ہے۔ اس کی پہلی جلد میں عبادات کا ذکر ہے۔ جس میں طہارت، تماز، روزہ، ذکوۃ، اور جج کے ادکام بیان کئے گئے ہیں۔ باتی تین جلدیں معالمات، معاشرت اور حقوق العباد سے متعلق ہیں، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حقوق العباد تین چوتھائی دین ہے۔ اس لئے یہ برااہم باب شروع ہو رہا جاسکتا ہے کہ حقوق العباد کی توقیق عطا فربائے ہیں۔ اس نے مقبان اپنی رحمت سے اس کو عمل کے جذبے سے پڑھئے اور سفنے کی توفیق عطا فربائے فربائے اور حقوق العباد کی اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق ادائیگی کی توفیق عظا فربائے آھیں۔

#### اسلام سے پہلے عورت کی حالت

علامہ نووی رہ اللہ علیہ نے پہلا باب بیہ قائم قربایا "باب العصیة بالنساء" 
یعنی ان نصحوں کے برے میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے 
حقوق سے متعلق بیان فرائی ہیں، اور سب سے پہلے یہ باب اس نئے قائم فربایا کہ سب 
سے زیارہ بے اعتدالیاں اور سب سے زیادہ کو تابیاں اس حق میں ہوتی ہیں۔ جب 
سک اسرام نسیں آیا تھا۔ اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نسیں آئی 
سک اس وقت تک عورت کو الی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ جو معلة اللہ کو یا انسانیت سے 
ضر اس وقت تک عورت کو الی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ جو معلة اللہ کو یا انسانیت کے حقوق 
ضرح بوراس کے ساتھ بھیر بریوں جیسا سلوک ہوتا تھا، اس کو انسانیت کے حقوق 
ضرح بوراس کے ساتھ بھیر بریوں جیسا سلوک ہوتا تھا، اس کو انسانیت کے حقوق

(FI)

دیے سے لوگ ا نکار کرتے تھے۔ کسی بھی معالمے میں اس کے حقوق کی پرواہ نمیں کی جاتی ہے۔ اور یہ حقوق کی پرواہ نمیں کی جاتی تھی۔ اور یہ سمجھا جاتا تھا جیسے کسی نے ایپ گھر میں بھیز بکری پال لی۔ باکل اس طریقے سے ایپ گھر میں ایک عورت کو لاکر پٹھا دیا۔ سلوک کے امتبار سے دونوں میں کوئی قرق نہیں تھا۔

خواتین کے ساتھ حسن سلوک

حضور الدس صلی الله علیه وسلم نے بہلی بار اس ونیا کو جو آسانی مدایات بے بخر تھی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

علامہ نووی معمد الله علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت نقل فرمائی۔ جواس باب میں جامع ترین آیت ہے۔ فرمایا کہ:

وَعَاشِرُوٰهُنَّ بِالْمَعْرُوٰفِ

اس میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم خواتین کے ساتھ "معروف"
یعنی نیکی کے ساتھ، الچھاسلوک کر کے زندگی گزارہ ان کے ساتھ آبھی معاشرت برتن ان کو تکلیف نہ پہنچاؤہ یہ عام ہدایت ہے، یہ آیت کو یااس باب کا متن اور عنوان ہے، اور حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اپ اقوال اور افعال سے فرائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے ساتھ حسن سلوک کااس درجہ اہتمام فرائی کہ ان فرائی کہ:

مخیارکد خیارکدلشاده. واناشارکدلشاق

تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا بر آؤ کرتے ہیں۔ اور میں تم میں اپنی خواتین کے سابھ بہترین بر آؤ کرنے والا ہوں، (ترندی۔ باب ماجاء فی حق الرأة علی زوجھا، صدیث نمبر ۱۱۷۲) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے حقوق کی تکمیداشت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اہتمام (TT)

قعا كه ب شر احاديث من اس كى تشريح قربائى - چنانچه سب سے كهل حديث من معرت ابو بريره رمنى الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند وسلم في ارشاد فرمايا: -

"استوصوا بالنسادخيرا"

میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی تھیعت کر آ ہوں، تم میری اس تھیعت کو قبول کر لو۔

# قرآن كريم مرف اصول بيان كرماب

ا کے برھنے ہے پہلے یہاں ایک بات مرض کر دول کہ قرآن کریم میں آپ

یہ دیکھیں گے کہ عام طور پر قرآن کریم موٹے موٹے اصول بیان کر دیا ہے،
تغیبلات اور جزئیات میں نہیں جاتا ۔ انہیں بیان نہیں کریا، یمال تک کہ نماز جیسااہم
د کن جو دین کا ستون ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے تہتر مقالمت پر محم دیا
کہ نماز قائم کرو۔ لیکن نماز کیے پڑھی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس ک
د نماز قائم کرو۔ لیکن نماز کیے پڑھی جاتی ہے، اور کن چیزوں ہے نہیں
د کھتیں کتی ہوتی ہیں؟ اور کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کن چیزوں سے نہیں
ٹوٹی؟ یہ تغیبلات قرآن نے بیان نہیں کیں۔ یہ حضور اقدی نی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دیں، آپ نے بیان نہیں کیں۔ یہ حضور اقدی نی کریم صلی اللہ علیہ
ہے؟ کس پر فرض ہوتی ہے؟ کتنی فرض ہوتی ہے؟ کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے؟ یہ
تغیبلات قرآن کریم نے بیان نہیں کیں۔ بلکہ نی کریم صلی افتہ علیہ وسلم کی تعلیمات
پر چھوڑ دیں، معلوم ہوا کہ قرآن کریم علم طور پر اصول بیان کرتا ہے، تغیبل جزئیات
میں نہیں جاتا۔

گھر ملو زندگی، پورے تھرن کی بنیاد ہے لین مرد د عورت کے تعلقات، خاندانی تعلقات ایسی چیز ہے کہ قر آن کریم نے اس کے نازک نازک برزوی مسائل بھی صراحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور پھر بعد میں ٹی کریم سلی اللہ خلیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی بیہ ہم رہ و عورت کے جو تعلقات ہیں، اور انسان کی جو گھر بلو زندگی ہے یہ پورے تھرن کی بنیاد ہموتی ہے۔ اور اس پورے تمذیب و تعدن کی عملات کھڑی ہوتی ہے۔ اگر مرد و عورت کے تعلقات استوار ہیں۔ و تو اس کی عملات کھڑی ہوتی ہے۔ اگر مرد و عورت کے تعلقات استوار ہیں۔ و تو اس بوتی ہوتی ہے اور کی کا نظام درست ہوتی ہے اور کھر کا نظام درست ہوتے سے اولاد درست ہوتی ہے اور کھر کا نظام درست ہوتے سے اولاد درست ہوتی ہے اور اس پر پورے معاشرے کی افلاد کے درست ہوتے ہیں ہوتی ہوتی ہے در میان میان ہوتی ہوتی ہو۔ تو اس سے اولاد پر برا اثر بڑے گا۔ اور اس کے نتیج میں جو تو میں ہوتی ہو۔ تو اس سے اولاد پر برا اثر بڑے گا۔ اور اس کے نتیج میں جو تو میں ہوتی ہو۔ تو اس سے اولاد پر برا اثر بڑے گا۔ اور اس کے نتیج میں جو تو میں ہوتی ہو۔ اس اس اس کو سے اگل ادکام " لیعنی گھر داری کے ادکام کما افراد بن سکتے ہیں یا نسیں۔ اس واسلے اس کو سے اگل ادکام " لیعنی گھر داری کے ادکام کما جاتا ہے اس لئے قر آن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چیوٹی پڑوں کو بھی بیان فرمایا جاتا ہے اس لئے قر آن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چیوٹی پڑوں کو بھی بیان فرمایا جاتا ہے اس لئے قر آن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چیوٹی پڑوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔

## عورت کی پیدائش ٹیرھی پہلی سے ہونے کا مطلب

اس کے بعد حضور اقد س صلی الد علیہ وسلم نے بہت انچی تثبیہ بیان فرائی ہے،
اور یہ اتی عجیب و غریب اور حکیملہ تثبیہ ہے کہ ایس تثبیہ ملنا مشکل ہے۔ فرایا کہ
عورت پہلی سے بیدا کی گئی ہے۔ بعض اوگوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ والسلام کو پیدا فرایا۔ اس کے بعد حضرت حوا علینا
السلام کو انٹی کی پہلی سے پیدا کیا گیا، اور بعض علاء نے اس کی دو سرے تشریح یہ بھی کی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی تشبیہ دیتے ہوئے فرار ہے جی کہ عورت
کی مثال پہلی کی ہے، کہ جس طرح پہلی دیجھنے جس نیز ھی معلوم ہوتی ہے، لیکن پہلی کا
حسن اور اس کی صحت اس کے نیزها ہونے جس جی ہے، چنا نچہ کوئی فض اگر یہ جاہے کہ
پہلی نیز ھی ہے، اس کو سیدھا کہ دوں تو جب اسے سیدھا کرنا جاہے گا تو وہ سیدھی تو

نہیں ہوگی البتہ ٹوٹ جائے گی، وہ بھر پہلی نہیں رہے گی اب دوبارہ بھر اس کو شیز عاکر کے پلستر کے ذرایعہ جوڑنا پڑے گا۔ اس طرح حدیث شریف میں عورت کے بارے، میں بھی میں فرمایا کے:

ان دهت تقیمها کسرتها - ب

اگر تم ای پہلی کو سیدها کرنا چاہو سے تو دہ پہلی ٹوٹ جائے گ۔

"وان استبتعت بهااستشعت بها وفيهاعوج

اور آگر اس سے بائدہ اٹھانگیاہوں تو اس کے میر سے ہونے کے باوجود فائدہ اٹھاؤ کے سے بری مجیب و فریب اور حکیماند تثبیہ حضور اقدس صلی اللہ طید وسلم نے بیان فرائی، کہ اس کی صحت ی اس کے میر ھے ہونے میں ہے آگر وہ سیدھی ہوگی تو وہ بیار ہے صحیح میں ہے۔

#### یہ عورت کی قدمت کی بات نہیں ہے

ابعض اوگ اس تشبید کو عورت کی ذرمت میں استعمال کرتے ہیں کہ عورت ایز هی پہلی سے بداکی گئی ہے، لندااس کی اصل میز ہی ہے چنانچہ میرے پاس بہت سے اوگوں کے فطوط آت ہیں جس میں کئی اوگ یہ تکھتے کہ یہ عورت میز هی پہلی کی مخلوق ہے۔ گویا کہ س کو ذرمت اور برائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ خود نمی کریم سانی اند ملیہ وسلم کے اس ارشاد کا خشابہ نمیں ہے

# عورت کا میرهاین ایک فطری تقاضه ہے

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرا کو بچھ اور اوصاف وے کر پیدا فرایا ہے، اور عورت کو بچھ اور اوصاف وے کر پیدا فرایا ہے، اور عورت کو بچھ اور اوساف وے کر پیدا فرایا، دونوں کی قطرت اور مرشت میں فرق ہے، مرشت میں فرق مائے کہ میا مرشت میں فرق مائے کہ میا میں اسمیعت اور اور من من المبعت کے خلاف ہوتا میں المبعت اور اور من من المبعت کے خلاف ہوتا ہے کی طیب نہیں ہے کہ وہ میر حمل ہو۔ کوئی شخص ہوں کہ میں اس کے اندر جو میر حمایین ہے وہ اس کے اندر عیب ہے،

ظاہر ہے کہ وہ عیب نمیں، بلک اس کی فطرت کا تقاضہ ہے کہ نیزھی ہی اس کے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد فرار ہے ہیں کہ آگر تمہیں عورت میں کوئی ایس بات نظر آتی ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف جو، اور اس کی وجہ ہے تم اس کو نیزها سمجھ رہے ہو تو اس کو اس بناء پر کنڈم شہ کرہ بلکہ یہ سمجھو کہ اس کی فطرت کا مستنی یہ ہے، اور اگر تم اس کو سیدها کرنا چاہو کے تو وہ نوث جائے گی اور اگر یا کہ اشخانا چاہو گے تو وہ نوث جائے گی اور اگر یا کہ واثنا چاہو گے تو وہ نوث جائے گی اور اگر یا کہ واثنا چاہو گے۔

#### "غفلت" عورت کے لئے حسن ہے

آج الثانات بول گئے،
ورنہ بات یہ ہے کہ جو چزمرہ کے حق میں واسطے قدر میں بدل سینی ہیں، خیالات بدل گئے،
حس اور اچھائی النہ اگر ہم قرآن کریم کو خور سے پر حین توقرآن کریم سے یہ بات نظر آجاتی ہے کہ جو چزمرہ کے حق میں کیب تھی، وی چیز ورت کے برے میں حسن قطر آجاتی ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں کیب تھی، وی چیز ورت کے برے میں حسن قرار دی گئی۔ اور اس کو خیل اچھائی کی بات کما گیا۔ مثنا مرد کے حق میں یہ بات ویب ہے کہ وہ جائل اور عائل ہو۔ اور ونیا کی اس کو خبر نہ ہو، اس لے کے مرد پر اخد تعالیٰ نے ونیا کے کاموں کی ذمہ واری رکھی ہے، اس لئے اس کے پس طریحی وہ ا چاہئے، اور اس کو باخر بھی ہونا چاہئے، اور میں جانا ہے تو یہ مرد کے حق میں ویا چاہئے، اگر باخر منیں ہے، بلکہ نائل ہے، اور وخدت میں جانا ہے تو یہ مرد کے حق میں ویا چاہئے، اگر باخر منیں ہے، بلکہ نائل ہے، اور وخدت میں حسن قرار مرد کے حق میں ویا چاہئے۔ اس کریم نے غفلت کو خورت کے حق میں حسن قرار مرد کے حق میں ویا چاہئے۔ مورة نور میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤمُّونَ الْمُحْمَنَّتِ الْفَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

(rr; 15th 7.15)

"ولیعنی وہ لوگ جو ایسی عور تول پر سمتیں اگات میں جو یا کراس میں، اور عنظی جی، لیعنی ونیا ہے بے خبر میں "آن کی سے بے خبر ک کو ایک حسن کی صنت کے طور پر قرآن کر یم نے بیان قرمایا۔ معلوم جواکہ طورت اگر منیا کے کاموں سے بے خبر و۔ اور ایسے فرائش کی حد تک واقت جوان وال سے معادات است نہ (44)

جائی ہو تو وہ عورت کے حق میں عیب نمیں، بلکہ وہ صفت حس ہے، جس کو قرآن کریم نے صفت حسن کے طور پر ذکر فرمایا۔

زبر دستی سیدها کرنے کی کوشش نه کرو

لنذا جو چزمرد کے حق میں عیب تھی، وہ عورت کے حق میں عیب نمیں اور جو چزمرد کے حق میں عیب نمیں اور جو چزمرد کے حق میں عیب بہوتی ہے۔ اس لئے آگر تہیں ان کے اندر کوئی ایس چیز نظر آئے جو تہمارے لئے تو عیب ہے لیکن عورت کے ساتھ بر آؤ میں قرابی ہے لیکن عورت کے ساتھ بر آؤ میں قرابی نہ کرو، اس لئے کہ پہلی ہونے کا نقاضہ تی ہے ہے کہ ود اپنی فطرت کے اعتبارے تمماری طبیعت سے مختلف ہو تو اب اس کو ذہر وستی سیدها کرنے کی کوشش نہ کرو۔

### سلام جھکڑوں کی جڑ

سے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالرشاد ہے۔ اور آپ سے زیادہ مرد وعورت کی نفسیات ہے کون واقف ہو سکتا ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جھڑوں کی جڑ گڑ لی کہ ملرے جھڑے صرف اس بنا پر ہوتے ہیں کہ مرد سے چاہتا ہے کہ جیسا ہیں خود ہوں، یہ بھی ولی بن جائے، تو بھائی! یہ تو ولی بخنے ہے رہی، اگر ولی بنانچاہ ہے تو ٹوٹ جائے گی اس لئے اس فکر کو تو چھوڑ دو، ہاں! جو چڑیں اس کے حق میں اس کے حالت کے لحاظ ہے اس کی نظرت اور سرشت کے لحاظ ہے اس کی نظرت اور سرشت کے لحاظ ہے اس کے سے سے لئے عیب ہیں، ان کی اصالح کی فکر کرو، اور ان کی اصالح کی فکر بھی مرد کی ذمہ داری ہے لئے تا ہو گئے، یہ نہیں ہو سے لئے اور کرو، یہ جانو کہ وہ تمہارے مزاج اور طبیعت کے موافق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکے۔

## اس کی کوئی عادت پسندیدہ بھی ہوگی

اس باب کی دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہررہ ہ رضی اللہ عنہ سے مروی

--

عن ابى هماية وضحالله عنه قال: قال مرسول الله صلوالله عليه وسلم:

(ميح مسلم، كتاب الرضاع. باب العصية بالنساء)

اس مدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجیب و غریب اصول بیان فرمایا۔ کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بالکلید بغض نہ رکھے، لینی میہ نہ کرے کہ اس کو بالکلید کنڈم قرار وے دے، اور میہ کے کہ اس میں توکوئی اچھائی نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی بات ناپسند ہے تو اس کی دوسری کوئی بات پسند بھی ہوگی۔

پلااصول بی کریم صلی الله علیه وسلم نے بیا جا کہ جب دوانسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات دوسرے کی اچھی لگتی ہے ، اور کوئی بری تگتی ہے۔ اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو علی الاطلاق برانہ سمجھوں بلکہ اس وقت اس کے اجھے اوصاف کا استحضار کرو اس کے اندر آخر کوئی اچھائی بھی تو ہوگی۔ بس اس اچھائی کا استحضار کر کے الله تعالی کا شکر اوا کرو کہ یہ اچھائی تو اس کے اندر ہے، اگر یہ عمل کرو گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو برائیاں ہیں۔ تمہارے ول کے اندر اس کی اتنی زیادہ ایمیت باتی نہ رہے۔

اصل بات یہ ہے کہ آدمی ناشکراہے۔ اگر دو تین باتیں تاپند ہو کیں ادر بری لگیں بس! انسیں کو لے کر بیٹے گیا کہ اس میں تولیہ خرابی ہے۔ اس میں تولیہ خرابی ہے۔ اب انچائی کی طرف دھیان نہیں۔ اس لے ہروقت روآر ہتا ہے۔ اور ہروقت اس کی برانیاں کر آرہتا ہے۔ اور اس کے نتیج میں اس کے ساتھ بدسلوکی کر آ ہے۔

### ہر چیز خیرو شرے مخلوط ہے

ونیا کا ندر گوئی چیزایسی شمیں ہے کہ جس کے اندر برائی نہ ہواور اس میں کوئی نہ کی اچھائی نہ ہو۔ امند تعالی نے ونیا یہ بنائی ہے۔ اس میں ہر چیز کے اندر خیراور شر مخلوط ہے۔ کوئی چیزاس کا نامت میں خیر مطلق شمیں اور کوئی شر مطلق شمیں۔ اس میں خیر وشر لیے جنے ہوت ہیں، کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا کوئی براانسان ہے، اگر اس کے اندر بھی انچھ ئی تاماش کروگ تو کوئی نہ کوئی احجمائی ضرور مل جائے گی۔

#### انگریزی کی ایک کهاوت

المریزی کی ایک اورت ہے۔ اور ہمارے حضور اقدی صلی انقد ساب وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتخاب مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ جمال وہ اس کو پائے۔ اسے الشاد فرمایا کہ "خکوت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ جمال وہ اس کو پائے۔ اسے سے لے " ۔ اندا اگریزی کی کہاوت ہوئے ہے یہ لازم نہیں آ با کہ وہ ضرور غلط ہی ہو۔ بات بزی حکیمانہ ہے، کی نے کہا کہ "وہ کنشہ یا گھڑی جو بند ہوگئی ہو۔ وہ ہمی دن میں دوبار سے بولت ہو اوق ہوگئی، اب ظاہر ہوئے منٹ پر گھڑی بند ہوگئی، اب ظاہر ہے کہ ہروقت تو وہ سیح ان من بارہ نے گی۔ بلکہ خاط بتائے گی۔ لیکن دن میں وہ مرتبہ وہ ضرور سیح ہو لے گی۔

## اجھائی تلاش کرو کے تو مل جائے گی

کماوت کہنے والے کا مقصد سے ہے کہ جاہے کتی بھی بیکار اور بری چزہو۔ لیکن اگر اس میں اچھائی تن ش کرو گئے تو مل ہی جائے گئے۔ اس طرح دنیا کے اندر کوئی چزالیی نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو۔

## کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

جلاے والد حضرت مفتی مخرشفع صاحب قدس مرہ اقبال مرحوم کایک شعر بہت پر حاکرتے ہے کہ ۔۔

نیں ہے چن کئی کوئی ذانے میں کوئی برا نیں قدرت کے کارنانے میں

مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالی نے پیدای ہے۔ اپی حکمت اور مشیت سے پیدا فرمائی ہے۔ اپی حکمت اور مشیت سے پیدا فرمائی ہے۔ اگر غور کرو کے تو ہرایک کے اندر حکمت اور مصلحت نظر آئے گی لیکن ہو آیہ ہے کہ آوی صرف برائیوں کو دیکھتار ہتا ہے۔ اچھائیوں کی طرف نگاہ نمیں کر آ۔ اس وجہ سے وہ بد دل ہو کر ظلم اور ناانھانی کاار تکاب کر آئے۔

#### عورت کے اجھے وصف کی طرف نگاہ کرو

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا:

فَإِنْ كَرِهُ مُنْكُوهُنَّ فَعَلَّى آنُ تَكُرَهُوا شَيْنًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُنِيًّا

(مورة النساء: ١٩)

کہ اگر تمہیں وہ عورتیں پند نہیں ہیں جو تمہاری نکاح میں آ محنیں، آواگر چہ وہ حمیس بچند ہیں کیکن ہوسکتاہ کے کہ انڈ تعالی نے ان میں بمت خیرر کمی ہو۔ اس لئے تھم یہ ہے کہ عورت کے اجھے وصف کی طرف نگاہ کرواس سے تمہارے دل کو تسلی بھی ہوگی۔ اور بدسلوکی کے رائے بھی :ند ہوں گے۔

### ایک بزرگ کا سبق آموز واقعه

کیم الامت حضرت وانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رہ انڈ علیہ نے ایک برزگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی بہت لانے جھڑنے والی بھی۔ ہروقت لا تی رہی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوتے بس لعنت طامت ازائی جھڑا اشروع ہوجا ا۔ کسی صاحب نے ان بزرگ ہے کہا کہ دن رات کی جسک جبک اور لاائی آپ نے کیوں بیالی معانب نے ان بزرگ ہے کہا کہ دن رات کی جسک جبک اور لاائی آپ نے کیوں بیالی ہوئی ہے، یہ قصہ ختم کر دیجے اور طلاق دید ہے۔ اوان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی! طلاق ویتا تو آسمان ہے، جب کہ اس عورت میں اور تو بست می خرابیاں نظر آتی ہیں۔ لیمن اس کے اندر آیک وصف ایسا ہے۔ جس کی فیل نے اس کو اندر وہ سے کہ اس عورت تعالیٰ نظر آتی ہیں۔ لیمن اس کے اندر آیک وصف ایسا ہے۔ جس کی تعالیٰ نے اس کے اندر وفاد اری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ اگر بالفرض میں کر فقلہ ہو جاؤں اور تعالیٰ نے اس کے اندر وفاد اری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ اگر بالفرض میں کر فقلہ ہو جاؤں اور جباس مال تک جیل میں بندر ہوں تو جھے لیتین ہے کہ میں اس کو جس کونے میں بھا کر جو بھی گر وہ کی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر شیس دیکھے گ۔ جاؤں گائی کوئے میں بھی کر ہو جاؤں گار بیافرض میں کوئے میں بھی کہ وہ اور می وادری طرف نگاہ اٹھا کر شیس دیکھے گ۔ جاؤں گائی کوئے میں بیٹھی رہے گی۔ اور کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر شیس دیکھے گ۔ اور یہ وفاداری ایسا وصف ہے کہ اس کی کوئی قبت شیس ہو عتی۔

#### حضرت مرزا مظهر جان جانان اور نازک مزاجی

حضرت مرزا مظرجان جاتال رحمة الله عليه كانام سناہو گابوے ولى الله گزرے بيرہ اور اليم نفيس مزاح اور نازک مزاج بزرگ سے كه اگر كمى نے صراحی كے اوپر گلاس شيرهار كه و يا تواس كو شيرها و كه كر مريس ور و ہو جا آخا۔ ايسے نازک مزاج آو می شخے۔ ذرا بستر پر شكنیں آ جا آس تو مريس ور و ہو جا آخا۔ ليكن ان كو بيوى جو لمى وہ بوى بدسليق، درا بستر پر شكنیں آ جا آس تو مريس ور و ہو جا آخا۔ ليكن ان كو بيوى جو لمى وہ بوى بدسليق، بد مزاج، ذبان كى چھو هم ہر و قت بجھے نہ كھ بولتى رہتى تھيں۔ الله تحالى اسے نيك بندول كو تجيب جميب طريقے ہے آ ذماتے ہيں اور ان كے در جات بلند فرماتے ہيں بيد الله تحالى ك طرف ہے ايك آ ذمائش تھى ليكن انهوں نے سارى عمران كے ساتھ قبھايا۔ اور فرما يا كرتے ہے كہ الله تحالى ميرے گناہوں كو شايد اس طرح معاف فرما ویں۔

### ہمارے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں

ہماری حضرت علیم الامت قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان
یاکتان کے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں اور اس کی دجہ یہ بیان فرماتے کہ ان
کے اندر وفاداری کا دصف ہے جب سے مغربی تہذیب و تیرن کا دبال آیا ہے اس وقت
سے دفتہ رفتہ یہ وصف بھی ختم ہو آجارہا ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کے اندر وفاداری کا ایسا
وصف رکھا ہے کہ چاہے گئے ہو جائے لیکن یہ اپنے شوہر پر جان فار کرنے کے لئے تیار
ہے۔ اور اس کی فکا شوہر کے علاوہ کسی اور پر ضیں پڑتی۔
بسر صل ان بزرگ نے حقیقت میں اس حدیث پر عمل کر کے دکھلایا کہ

ان كرو منها خلقًارضى منها آخر

کہ اگر ایک بات تابیند ہے اس عورت کی، تو دو مری بات بیند بھی ہوگی اس کی طرف دھیان اور خیل کری اور اس کے نتیج میں اس کے ساتھ حسن سلوک کری ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اچھائیوں کی طرف نگاہ نموتی ہوتی۔
تگاہ نمیں ہوتی۔

یوی کو مارنا بد اخلاقی ہے اس بب کی تیری مذہ ہے:

عن عبدالله بن زمعة رضوالله عنه أنه مع النبي صلالله عليه وسلم يخطب شع ذكرالناه فوعظ فيهن نقال العبد احدكم فحلد امرأته جلد العمد فلعله يضاجعها من آخر يومه .

(یج بخلی، کتب الکاح، بب ایکره من ضرب انساه صدت فمر ۵۲۰۳)

ایک مرتبه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک خطب ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں
بست می باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن اس خطبے میں اس باب سے متعلق جو باتین ارشاد فرمائیں
وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بری بات ہے کہ تم میں سے لیک شخص اپنی یوی کو اس طرح
ملر ما ہے جیمے آتا اپنے غلام کو ملر ما ہے۔ اور دومری طرف اس سے این جنسی خواہش

ہمی پوری کر آ ہے یہ منی مداخلاق اور بے غیرتی کی بات ہے کہ آدی اپی یوی کواس طرح ملاے جس طرح غلام کو بارا جاتا ہے۔

## بیوی کی اصلاح کے تین درجات

جیس کہ جس نے عرض کیا، قرآن کریم نے میل یوی کے تعلقات کی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جن کی جن کے استمام کیا ہے میاں یوی کے درمیان جہتائش کا پہلا درجہ یہاں ہے شروع ہو آئے کہ شوہر ویون کی کوئی بات تابسند ہوگئی تو تم یہ دیکھو کہ کا حل قرآن کریم نے یہ بتا ویا کہ جب ایک بات تنہیں تا پند ہوگئی تو تم یہ دیکھو کہ دو سری بات اس کے اندر پندیدہ ہوگئ، اور پحر بھی اگر شوہریہ جمتاہے کہ اس کے اندر بندیدہ ہوگئ اور پحر بھی اگر شوہریہ جمتاہے کہ اس کے اندر میں بسی بلکہ اصلاح کے لائق جی اور ظاہری ہے کہ مرد کواس بات کا بھی منتقب با ہر واشت نسیں ہیں بلکہ اصلاح کے لائق جی اور ظاہری ہے کہ مرد کواس بات کا بھی منتقب با یا گیا ہے کہ اگر وہ یوی جس کوئی بات قابل اصلاح اور بری ویک جس کوئی بات قابل اصلاح اور بری ویک جس کوئی بات قابل اصلاح اور بری ویک جس کوئی بات قابل اصلاح کو طراقتہ کیا ہوتا چاہے؟ وہ طراقتہ و آس کی اصلاح کا طراقتہ کیا ہوتا چاہے؟ وہ طراقتہ و آن کر یم نے یہ بتا ویا گیں:

وَالنَّتِىٰ خَافُوں لُسُّوُنَهُ هُنَّ فَعِظُوٰهُنَّ وَاهْجُرُوُهُنَّ فِي اُلْهَصِ جِع وَاصُرِيُوهُنَّ -

(سوروالساء: ۳۳)

سب سے پہلے توان کو نرمی خوش اخاباتی اور محبت سے نسیحت کرو، یہ اصلاح کا پہلا در جہ ہے، اگر نشیحت کے ذریعہ وہ باز آ جائیں توبس، اب آ کے قدم نہ بڑھائی اور اگر وعظ دنسیحت کا اثر نہ ہوتو پھر اصلاح کا دوسرا در جہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سونا چیوڑ دو، اپنا بسترامگ کر دو، اگر ذرا بھی سمجھ ہوگی، فہم میں در سکی ہوگی تواب باز آ جائیں گی (بسترالگ کرنے کی تفصیل آ مے مستقل حدیث کے تحت آرہی ہے)

بیوی کو مارنے کی حد

اور اگر اصلاح کا دومرا درجهی کارگر هابت نه بوتو پرتیسرا درجه اختیار کرو، ده

ے مارتا، کیکن مار کیسی ہوئی جائے ؟ اور کم قدر ہوئی جائے ؟ اس کے بارے ہیں ہوت الوواع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کوجو آفری تقیحت فرمائی، ان میں سے تھی زمائی کہ "واخر بوطن ضرباً غیر مبرح" یعنی اول تو مار کا مرحلہ آء بھی نہیں چاہئے اور اگر آئے بھی تو اس صورت کو صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب ائے علاوہ کوئی چارہ باتن نہ رہ جائے ، اس لے کہ مار بائنل آفری چارہ کار ہے ، اور اس میں سے قید لگا دی کہ ود مار تکلیف ویا والی نہ ہو، سینی اس مار سے تکلیف وینا مقصورتی ہو باک

آدمیب متصود ہو اور اصلاح متصود ہواس کئے تکلیف دینے والی ایس مار جائز نہیں جس سے نشان پڑجائے۔ (مارنے کے بارے میں مزید تنصیل انٹء اللہ آگ مستقل حدیث

ك تحت آرى م

## بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک

اور جب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت نو ازواج مطرات آسان سے نزل کئے ہو۔ اور ج مطرات آسان سے نزل کئے ہو۔ آرختے تہیں تنے وہ ای معاشرے کے افراد تنے اور ان کے در میان وہ باتیں بھی ہوا کرتی تیس جو سوکنو کے در میان آپس میں ہواکرتی ہیں۔ اور وہ مسائل بھی کھڑے ہوتے سے جو بعض او تات شوہراور بیوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنیا فرماتی ہیں کہ مدل عرف سے کہ کمی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے تو چرہ مبارک بر جمعم ہوتا تھا۔

## آپ کی سنت

تو سرکار دو عالم کی سنت میں ہے کہ ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اور مارنے کی جو اجازت ہے، وہ فالت کی اجازت ہی اجازت ہے، وہ فالت کے اندر ہے، ورنہ عام حالات میں تو مارنے کی اجازت بھی نہیں اور تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے. سنت وہ ہے جو حضرت مائٹہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرو مباک پر جمع ہوتا قا۔

### حفزت ڈاکٹرصاحب" کی کرامت

ہمارے حضرت ذاکٹر عبد الیمی صاحب قدس اللہ مرو اللہ ان تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے۔ آبین .. ہمیں مہمی تعلیم کے طور پر فرمایا کرتے ہے کہ "آج میرے نکاح کو بچپن ۵۵ مال ہو گئے ہیں لیکن الحمد اللہ مجمی اس پچپن مال کے عرصہ میں لہجہ بدل کر بات نہیں کی " میں کما کر آ ہوں کہ لوگ پائی پر تیرنے اور ہوا میں از نے کو گرامت ہجتے ہیں اصل کرامت تو ہے کہ بچپن مال یوی کے ماتھ ذندگی گزاری۔ اور یہ تعلق ایسا ہو آ ہے کہ جس میں یقینا ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بات ممکن انسیں کہ ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بات ممکن نسیں کہ ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بات ممکن اور اس سے آگے بڑھ کر ان کی المیہ اور ہملی پیرانی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر جمیم اور اس سے آگے بڑھ کر ان کی المیہ اور ہملی پیرانی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر جمیم کام کر دو، میں نود اپ شوق اور جذبے سے سعادت سمجھ کر ان کا خیال رکھتی اور ان کا کام کر دو، میں فود اپ شوق اور جذبے سے سعادت سمجھ کر ان کا خیال رکھتی اور ان کا میں میا۔ کام کر تی تھی، لیکن ساری عمر ذبان سے انہوں نے جھے کسی چیز کا حکم نمیں دیا۔

## طريقت بجز فدمت خلق نيست

حضرت واکر محمد عبد الهی صاحب فراتے تنے کہ "میں نے تواپ آپ کو یہ سمجھ لیا ہاوراس پر اعتقاد رکھتا ہوں، اوراس پر خاتمہ چاہتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں، جمعے تواللہ نے خدمت کے لئے دنیا میں بھیجا ہے، جتنے میرے اہل تعلقات ہیں، ان کی خدمت میرے ذک ہے میں مخدوم برنا کر شیں بھیجا گیا کہ دو سرے لوگ میری خدمت کریں، بلکہ میں خادم ہوں، اپنی یوی کا بھی خادم، اپنے بچوں کا خادم، اپنے مریدین کا بھی خادم اور اپنے متعلقین کا بھی خادم ہوں، اس لئے کہ بندے کے لئے خادمیت کا مقام اچھا ہے اس لئے میں خادم ہوں "۔ فرمایا کہ ۔

زشیع و سجاره و ولق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست طریقت در حقیقت خدمت خلق بی کا نام ہے، حضرت فرما یا کرتے تھے کہ جب میں نے رہے سمجھ لیا کہ میں خارم ہوں۔ تو خادم دو مروں پر کیے حکم ج چلائے کہ یہ کام کر دو۔ ماری عمراس طرح گزاری کہ جب ضرورت پیش آتی، خود کام کرتے، کسی سے نہیں کتے ۔ یہ ہے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، ظاہری چیزوں میں توجم لوگ سنت کا اتباع کر لیتے ہیں۔ لیکن افلاق میں معاملات میں معاشرت میں اور ذندگی گزار نے کے طریقوں میں بھی سنت کی اتباع کرنی چاہئے۔

صرف دعوی کافی نهیں

اتباع سنت بوی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ انسان کی دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے، اور زندگی کو استوار کرتی ہے، اور یہ صرف وعویٰ کرنے سے حاصل نسیس بوتی ۔

وكل يدى حما للبني وكل يدى حما للبني

(یعنی لیل سے مجت کا دعویٰ تو ہر فخص کر رہا ہے، لین خود لیل ان کے اس دعوں کا آور شیں کرتی ہے کہ آدی اسے اظال وعوں کا اقرار نہیں کرتی ہے ) یہ صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے کہ آدی اسے اظال میں اور اپنے عمل سے اس چیز کو اپنائے کہ جس کے ساتھ ادنی تعلق بھی ہوگیا، اس کو اپنی ذات سے ادنی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔

خلاصہ سے کہ قرآن کریم نے بیوی کی اصلاح کا تیسرا درجہ جو بتایا ہے۔ اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ عمر میں تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ عمر میں کمیں بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، چاہے کتنی تاگواری کیوں نہ ہوگئی، اور ان لوگوں کو جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، برے لوگ اور بدترین لوگ قرار دیا۔

عن عمووجت الاحوص الجنثى رضوالله عنه انه سع النبى صلى الله على عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد ان حمد الله تعالظ واثنى عليه و فحرووعظ، شد قال الا واستوصوا بالناء خيرًا ، فانماه معوان عند حد المين تعلكون منهن شيئًا غير ذلك ، الاالت يا تين بفاحشة مبينة - الخ

( ترذي كلب التنسير، بلب ومن مورة التورة مديث فمرح ٢٠٨٥)

#### خطبحجة الوداع

اس مدیث میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے آخری خطبہ کاایک اقتباس بیان کیا گیاہے، یہ خطبہ ہو آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے آخری جج حجہ الدواع کے موقع پر ویا تھا، اس خطبہ میں صرف تا آپ نے یہ فرما ویا کہ شاید اس سال کے بعد میں آپ نے دوہ ہاتیں چن نجن کر ارشاد فرائیں میں کو یمال نہ وکھے سکوں، لنذا اس خطبہ میں آپ نے وہ ہاتیں چن نجن کر ارشاد فرائیں جن کے اندر امت کے بھل جانے اور گمراہ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ باکہ قیامت تک امت کے لئے ایک وستور العمل لور ایک لائحہ عمل سامنے آ جائے؟ اور امت کی محرات کے بیت رائے ہیں۔ اس خطبہ میں ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش فرائی۔

خطبہ تو بہت طویل ہے، لیکن اس خطبہ کے مختلف جے مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں اور یہ بھی ای خطبہ کا حصہ ہے، جس میں مرد و عورت کے بابمی حقوق کو بیان فرمایا گیا ہے پھر خاص کر مردوں کو عورتوں کے حقوق پہچانے اور ان کا خیل رکھنے کی آگید فرمائی تی ہے، اب آپ ان حقوق کی ابھیت کا اندازہ اس بات ہے لگا سکتے ہیں یہ حقوق آپ صلی انلہ علیہ وسلم خطبہ جة الودل میں ایسے موقع پر ارشاد فرمار ہے ہیں جبکہ یہ خیل بھی ہے کہ آئدہ اس طرح سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع نمیں ملے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی انلہ علیہ وسلم نے و نیا ہے رخصت ہوتے ہوئے جن چیزوں کو بیان کرنے کے لئے فتخب فرمایا، اور جن باتوں کی ابھیت آپ نے محسوس فرمائی کہ است کو ہر حل میں ان باتوں کا خیل رکھنا چاہئے، ان میں مردو عورت کے باہمی حقوق بھی داخل میں ان باتوں کا خیل رکھنا چاہئے، ان میں مردو عورت کے باہمی حقوق بھی داخل

## میاں نوی کے تعلقات کی اہمیت

اس معدم ہوا کہ انسان کی زندگی میں شوہراور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اور اور صاحب شریعت ایجی نبی کریم صلی اللہ طبیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت محسوس فرمانی ہے۔ کیونکہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسروں کے حقوق صحح طور پر اوانہ کریں۔ اور باہم تلخیوں پر کمریا تھے لیس تواس کے ذراجہ صرف ایک دوسرے

کے حقوق بی ضائع نہیں ،وتے ، ملہ بلا حراس کا ٹر دونوں خاندانوں پر پڑ آ ہے اور بچوں مراس کائٹر یو آ ہے اور اس کی دجہ سے اولاو ٹراب ہوتی ہے اور چونکہ سارے تھون کی بنیاد خاندان اور گھر مرہے اس کئے اس کے نتیج میں پورا تمان مجڑ جاتا ہے، س واسطے حسور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے مؤی اہمیت کے ساتھ اس کی ماکید فرمائی۔

## عورتیں تمہارے پاس مقسد میں

چانچه حسنت محروین الاحوص حسیم رضی اند عنه فرمات من که س خیار م أتخضرت صلى الله عليه وسلم نے الله تعمل كى حمد وثنا بيان فرمائى ۔ اور و وظ عيست ، مهلَى و اور پھر فرمایا کہ خوب سن او میں حمیس عور تول کے ساتھ بھائی کی تقیمت کر ، وں تم اس تقیحت کو قبول کر لی میدوی جملہ ہے جو پچپلی صدیث میں آیا تھا۔ اور انکا تھا۔ باز شاہ فرمایا کہ فانما ھن عوان عند کم اس لئے کہ ود خواتین تمہارے پاس تمہرے تھے وال میں مقيدر ہتی ہيں۔ نبي كريم صلى الله طليه وسلم في نواتين كابيا ايك اليه وعب بيان في اباك اگر مرد صرف اس وصف میر خور کرے تواس که مجھی ان کے ساتھ پر خوں کا حیل تھی رہ

## ایک نادان لڑکی سے سبق لو

بمارے معفرت محکیم الامت قدی الله سره فرمایا کرتے ہتھے که ایک ناوان اور فیر تعلیم یافتہ لڑکی ہے سبق او کہ صرف دو بول پڑھ کر جب ایک شوہرے تعلق قائم: و کمیل ایک نے کماک میں نے نکل بیا۔ اور دوم ے نے کماکہ میں نے قول کر ایا۔ اس الاکی نے اس دو بول کی اٹری لاج رکھی کہ ماں کو س نے چھوڑا، باپ کو اس نے چھوڑا، بعن جمائیوں کو اس نے چھوڑا۔ اپنے قاندان میا مزار ور نیر سے سیبر میشورا، اور اور اور ہوگئے۔ اور اس کے بائے آ متید و برا رو من کی ان اور اس کے تی ون ر کھی اور آتی و فادا نن پ و دعنت شاؤی سات سال ایک نامان بن با سام وی ا النَّالِمُرَمِ رَكُمْتِي بِ منهِ ويتومُ أَرايهِ ن وريان مُرََّهِ وَاللَّهِ مُرَايِدُ وَاللَّهِ مِنْ

#### لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَدَّمَدُّ مَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

پڑھ کر اس اللہ کے ہو جاؤجس کے لئے یہ دو بول پڑھے تھے۔ تم سے آودہ نادان لئکی آپھی کہ بید دو بول پڑھ کر اس کا آئی لاج رکھتی ہے، تم سے آئی لاج بھی نمیں رکھی جاسکتی کہ اس اللہ کے ہو جاؤ۔

# عورت نے تمہارے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں۔

تواس حدیث میں حضور الدس مسلی اللہ عاب وسلم فرمار ہے ہیں کہ یہ و کھو کہ اس نے تمہاری خاطر کنٹی بڑی قربانی دی۔ اگر بالفرض معالمہ برعکس ہوتا۔ اور تم سے یہ کما جاتا کہ تمہاری شادی ہوگی، لیکن تنہیں اپنا خاتدان چھوڑتا ہوگا۔ اپنے مال باپ چھوڑ نے ہوں گے۔ تو یہ تمہاری شادی ہوگی، لیکن تنہیں اپنا خاتدان چھوڑتا ہوگا۔ اپنی مانول، اجنبی گھر، اجنبی آدی کے ساتھ ذندگی بھر نباہ کے لئے کتنا مشکل کام ہوتا، ایک اجنبی مانول، اجنبی گھر، اجنبی آدی کے ساتھ ذندگی بھر نباہ کے لئے وہ عورت مقید ہوگئی۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ اور اس کے ساتھ اچھا معالمہ کرو۔ اس قربانی کا لحاظ شیس کرو گے؟ اس قربانی کا لحاظ کرو، اور اس کے ساتھ اچھا معالمہ کرو۔

## اس کے علاوہ تمہارا ان پر کوئی مطالبہ نہیں

اس کے بعد بڑا تھیں جملہ اور شاد فرما دیا، جب مجمی اس جملے کی تفریح کی نوبت آتی ہے تو مرد لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ جملہ رہے ہے کہ:

ليس تملكون منهن شيثًا غير ذلك

یعن تمیں ان پر صرف اتناحق حاصل ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہیں اس کے علاوہ شرعاً ان پر تمہادا کوئی مطالبہ نہیں۔

کھانا پکانا عورے کی شرعی ذمہ داری نہیں

ای بنیاد پر فقهاء کرام نے یہ مسلد بیان کیاجو برا نازک مسلد ہے۔ جس کے

بیان کرنے سے بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا کھانا پانا
عورت کی شرقی ذمہ داری نہیں ہے۔ لینی شرعاً یہ فریشہ ان پر عائد نہیں ہوتا کہ وہ ضرور
کھلا پھائیں۔ بلکہ فقماء کرام نے بمال تک لکھا ہے کہ عورتوں کی دو تشمیں ہیں۔ پہل
متم ان عورتوں کی ہے جو اپنے گھر میں اپنے سکے میں بھی گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اور
دومری قتم کی عورتیں وہ ہیں۔ جو اپنے گھر میں کھانا نہیں پائٹی تھیں۔ بلکہ نوکر چاکر
ستے۔ وہ کھانا پانا تے ہتے۔ آگر دومری قتم کی عورت شادی کے بعد شوہر کے گھر آ جائے
تواس کے ذمہ کھانا پانا کسی طرح بھی واجبہ نہیں نہ دیا تنا، نہ قضاء، نہ اخلاقا، نہ شرعا،
بلکہ وہ عورت شوہرے کہ سکتی ہے کہ میرا نفقہ تو تممارے ذمہ داجب ہے بجائے اس
بلکہ وہ عورت شوہرے کہ سکتی ہے کہ میرا نفقہ تو تممارے ذمہ داجب ہے بجائے اس

اس صورت من بكا بكا يك المانالاكر عورت كو دينايد شوہرى ذمه دارى ہے۔ اوراس عورت من وينا ، اس لئے كه حضور عورت ملى الله عليه وسلم نے صاف اور واضح الفائل من بيد قرمايا :
اقدس صلى الله عليه وسلم نے صاف اور واضح الفائل من بيد قرمايا :
ديس ملى الله عليه وسلم نملكون منهن شيئا غيد ذلك

لین تمیں یہ حق حاصل ہے کہ ان کو اپنے گھریر رکھواور تمہاری اجازت کے بغیران کو گھرے باہر جانا جائز نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ان پر کوئی ذمہ داری شرعانہیں

#### نے اتنی تعمیل کے ماتھ یہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔

## ساس، مسركي خدمت داجب نهيس

ایک بات اور سمجھ لیجئے جس میں بوی کو آئی ہوتی ہے۔ وہ سے کہ جب عورت کے ذمہ شوہر کا اور اس کی اولاد کا کھاٹا پکٹا واجب شیں تو شوہر کے جو مال باپ اور بمن جمائی ہیں ان کے لئے کھاٹا پکٹا اور ان کی خدمت کر تا بطریق اوٹی واجب شیں۔ ہمارے یمال میہ وستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوئی۔ تو اس بیٹے کے مال باپ میہ سمجھتے ہیں کہ بعو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے، اور ہمارا حق پہلے ہے، لذا میہ مبو ہماری خدمت ضرور کرے ہو جائے ہیں اور ان جھڑوں کے نتیج میں ساس بو بمادج اور مندوں کے جسم کی خدمت کرے یا نہ کرے، اور پھر اس کے نتیج میں ساس بو بمادج اور مندوں کے جسم کے سام جو جاتے ہیں، اور ان جھڑوں کے نتیج میں جو کھی جو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔

### ساس سسری فدمت اس کی سعادت مندی ہے

خوب سمجھ لیجنے؛ اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو لاکے کے ذمے واجب ہے کہ وہ خود ان کی خدمت کرے، البتہ اس لڑکے کی بیوی کی سعاد تمندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرے، البتہ اس لڑکے کی بیوی کی سعادت اور باعث اجر سمجھ کر انجام دے، لیمن لڑکے کو میہ حق شمیں پہنچا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے ہو جور کرنے، جبکہ وہ خوش دلی سے ان کی خدمت پر راضی شہ ہو۔ اور شہ والدین کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی بهوکو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ ہماری خدمت کرے، لیکن اگر وہ بہو خوش دلی سے اپنی سعاد تمندی سمجھ کر اپنے شوہر کے والدین کی جنتی خدمت کرے گی انشاء انڈ اس کے اجر میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس بہوکو ایسا کرنا

بهو کی خدمت کی قدر کریں

ليكن ساته أن وسرى جانب ساس، مسر اور شهر كوجهي بيسمجهنا جاہئے كه أكريه

خدمت انجام دے رہی ہے توب اس کا حسن سلوک ہے اسکا حسن اخلاق ہے، اس کے ذمہ یہ خدمت فرض واجب شیں ہے۔ انذا ان کو چاہئے کہ وہ بعوی اس خدمت کی قدر کریں۔ ان حقوق اور مسائل کو نہ سیجھنے کے نتیج میں آج گھر کے گھر برباو ہو رہے ہیں۔ ساس بعوی اور بعاوج اور تندول کی لاائیوں نے گھر کے گھر اجاز دیتے، یہ سب بچھ اس لئے ہو رہا ہے کہ ان حقوق کی وہ حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جیں وہ ذھنون میں موجود نہیں۔

#### أيك عجيب واتعه

میرے حضرت ڈاکٹر عبد الہی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک دن برا مجیب واقعہ سنایا کہ میرے متعلقین میں لیک صاحب تھے۔ وہ اور ان کی بوی دونول میری مجلس میں آیا کرتے تھے اور بچھے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھ۔ وونوں نے ایک مرتبہ اینے گھر میری وعوت کی چنانچہ، میں ان کے گھر حمیا، اور جاکر کھانا کھایا اور کھانا برا اتھا بنا ہوا تھا۔ ہمارے حضرت والاقدس الله مره کی جمیشہ بی عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف کرتے کہ تم نے بہت اچھا کھانا ایکایا، آک اس كى حوصله افزائي مور اس كا ول بوه. چنانچ جب حضرت وال كمانا كما كر فارغ ہوے تو وہ خاتون بروے کے بیجھے آئیں اور آئر حصبت والا کو معام یا و حمرت والا نے فرمایا تم نے بوالدید کھانا اور اچھا کھانا بنایا کھانا کھانے میں بوا مرہ آیا حضرت وال فرماتے میں کہ جب میں نے یہ جملہ کما تو ہردے کے بیجیے سے اس خاتون کی سسکیاں لینے اور رونے کی آواز آئی میں جران ہو گیا کہ معلوم نیس کہ میری کس بات ہے ان کو تکلیف بیٹی اور ان کا دل ٹوٹا میں نے بوچھا کہ : کیا بات ہے؟ آپ کیوں رور ہی مِن؟ ان خاتون نے انبے رونے ير بمشكل قابو باتے بوئے يہ كماك حضرت : آج جھے ان شوہر کے ماتھ رہتے ہوئے چالیس مال ہو سکتے ہیں لیکن اس پورے عرصے میں مجھی مي فان كي زبان سے بي جمله شيں ساكه " آج كھانا اچھا بنا ب" آج جب آپ ك مند ب يه جمله من جميم رونا آكيا-

## ایا شخص کھانے کی تعریف نہیں کرے گا۔

حضرت والا بمثرت یہ واقعہ ساکر فرماتے سے کہ وہ مخض یہ کام برگز نہیں کر سکتا جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ بیوی کھانے پکانے کی جو خدمت انجام وے رہی ہے، یہ اس کا حسن سوک اور حسن معملہ ہے جو وہ میرے ساتھ کر رہی ہے، لیکن جو فحض اپنی بیوی کو وکر اور فادم سجھتا ہو کہ یہ میری فادم ہے، اس کو تو یہ کام ضرور انجام دینا ہے۔ کھانا کیاناس کا فرش ہے۔ اگر کھانا اچھا پکلارہی ہے تواس پراس کی تعریف کرنے کہ ایسا فخص بھی اپنی ذوی کی تعریف میں کرے گا۔

## شوہراہے مال باپ کی خدمت خود کرے

ایک مسئد یہ بیدا ہوتا ہے کہ والدین ضعیف ہیں۔ یا بیل ہیں۔ اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے، گھر میں صرف ہیٹا اور ہوہ، اب کیا کیا جائے؟ اس صورت میں بھی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہو کے ذمے واجب شیں کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے، البتہ اس کی معادت اور خوش نصبی ہے، اور اجر و تواب کا موجب ہے، اگر خدمت کر ہے گی۔ توانث اللہ بازا تواب حاصل ہوگا۔ لیکن بیٹے کو یہ جھنا چاہئے کہ یہ کام میرا ہے۔ جھے چاہئے کہ اپنے والدین کی خدمت کر دن، اب جاہے وہ خدمت خود کرے، یا کوئی توکر اور خادمہ رکھے، لیکن آگر ہوی خدمت کر ربی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک اور احسان سجھنا چاہئے۔

### عورت کو اجازت کے بغیر باہر جانا جائز نہیں

لیکن ایک تاؤن اس کے ساتھ اور بھی سن لیں، ورز معالمہ النابو جائے گا۔ اس کے کہ اوگ جیسے ہیں۔ جیسا کے کہ اوگ جب کے اوگ جیسے کہ میں نے کہ اوگ جب کے ماتھ عرض کیا کہ کھانا پاکا عورت کے ذمہ شرعاً واجب نہیں۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یہ تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ب کہ تمہاری اجازت کے بغیران کے لئے کمیس جانا جائز تعیں۔

الذاجس طرح فقعاء كرام نے كھاتا وكانے كا مسكة تفصيل كے ماتھ لكھا ہے، اس طرح فقعاء نے يہ قانون بھى لكھا ہے كہ أگر شوہر عورت سے يہ كہ دے كہ تم گھر سے باہر شہیں جاستیں۔ ورائی عریز واقارب سے طخے نہیں جاستیں۔ حتی كہ اس كے والدین سے بھی طفے كے لئے وال سے طاقات كے لئے كھر سے بہر جاتا جائز نہیں۔ البتہ أگر والدین اپنی بٹی سے طفے كے لئے اس كے گھر آ جائيں تواب شوہر ان والدین كو طاقات كرنے سنمیں روك سكتا، ليكن فقهاء نے اس كی حد مقمر كر وی ہے كہ اس كے والدین ہفتے میں ایک مرتبہ آئیں اور طاقات كر كے چلے جائیں۔ یہ اس عورت كا حق ہے۔ شوہر اس سے نہیں روك سكتا ليكن اجازت كے بغير جائيں۔ یہ اس عورت كا حق ہے۔ شوہر اس سے نہیں روك سكتا ليكن اجازت كے بغير جائيں۔ یہ اس طرح توان برابر اس کے کہ عورت كے ذاك قانون برابر اس کے کہ عورت كے ذاك قانونی اختبار سے کھانا پکاتا واجب نہیں۔ تو دو مری طرف تو دو مری طرف تون انتہار سے کہانا پکاتا واجب نہیں۔ تو دو مری طرف تون انتہار سے کہانا واجب نہیں۔ تو دو مری طرف تون انتہار سے کہانا واجب نہیں۔ تو دو مری طرف تون انتہار سے کھانا واجب نہیں۔ تو دو مری طرف تون کے دو مری کا دون کے دون کے دون کے دون کا تعیار سے کہ عورت کے ذات تا تون کی اخترات کے بغیر جائز نہیں۔

## دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائیں

میہ قانون کی بات تھی۔ لیکن حسن سلوک کی بات ہے کہ وہ اس کی خوشی کا خیل رکھے۔ اور ہے اس کی خوشی کا خیل رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی فاظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی فاظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ تعالیٰ منہ منہ کار فربار کھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ منہ عنہ گھر کے باہر کے تمام کام انجام دستی تھیں۔ یمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عنها گھر کے اندر کے تمام کام انجام دستی تھیں۔ یمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ای پر عمل ہوتا چاہئے۔ وونوں میاں بیوی قانون کی باریکیوں میں ہرودت نہ ہوں دیس سے دونوں میاں بیوی قانون کی باریکیوں میں ہرودت نہ بڑے دہیں۔ بلکہ شوہر کے ساتھ خوش اسلوبی کا معالمہ کرے دمہ ہوں۔ اس طرح دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائمیں۔

### اگر بے حیائی کار تکاب کریں تو؟

الاأن ياتين بفاحشة مبيئة ذان فعلن فاهجروهن فى المشاجع واضربوهن ضربًا غيرمبرح - فال الطعن فلا تبغوا عليهن سببيلًا -

بال! آگر وہ عور تیں گھر میں کمی کی بے حیائی کاار تکاب کریں تووہ بے حیائی کار تکاب کریں تووہ بے حیائی کسی قیمت پر بھی ہر داشت نہیں اس صورت میں قرآن کریم کے بنائے ہوئے تنے سے مطابق پہلے ان کو نفیحت کرد۔ اور اس کے بعد آگر وہ بازنہ آئیں توان کا بستر الگ کر دو۔ اور پھر بھی آگر بازنہ آئیں تو بدرجسر مجبوری اس بے حیائی پر مارنے کی بھی اجازت ہے بشر طیکہ وہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو۔ اور اس کے بعد آگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں۔ اور باز آجائیں تو اب اس کے بعد کوئی راستہ ان کے خان تاش نہ کرد ، لینی ان کو مزید باز آجائیں تو اب اس کے بعد کوئی راستہ ان کے خان تاش نہ کرد ، لینی ان کو مزید تکلیف پہنچانے کی مخبائش نہیں۔

"الاوحقهن عليكم إن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن"

خبروار :ان عوران کاتم پرید حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معالمہ کرو، ان کے لباس میں اور ان ک ماتھ اچھا معالمہ کرو، ان کے لباس میں اور ان ک دوسری ضرور یات :و تسارے ذمہ واجب بیں تم ان میں احسان سے کام لو، صرف یہ نسیں کہ انتہائی ناگزیر ضرورت پوری کر دی، بلکہ احسان، فراخدلی اور کشادگی ہے کام لو، اور ان کے لباس اور کھانے پر خرج کرو۔

## بیوی کو جیب خرج الگ دیا جائے

یال دو تین باتی اس سلسلے میں عرض کرنی ہیں، جن پر تھیم الامت حضرت تعافی قدس الله سره نے اپنے مواعظ میں جا بجا دور و یا ہے۔ اور عام طور پر ان باتوں کی طرف سے خفلت بائی جاتی ہے، ۔ کہلی بات جو حضرت تھاؤی سعة الله علیہ نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ نفقہ صرف یہ ضیم ہے کہ بس! کھانے کا انتظام کر ویا، اور کپڑے کا انتظام کر دیا۔ اور کپڑے کا انتظام کر دیا۔ اور کپڑے کا انتظام کر دیا۔ بلکہ نفقہ کا ایک حصر یہ بھی ہے کہ کھانے اور کپڑے کے علاوہ بھی چھے رتم بطور جیب فرج کے بوی کو دی جائے۔ جس کو وہ آزادی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق صرف کر سکے ۔ بعض ایک کھانے اور کپڑے کا آتانیام کر دیتے ہیں۔ لیکن جیب فرج بھرف کر سکے ۔ بعض ایک جیب فرج

کا اہتمام نمیں کرتے، حضرت قمانوی قدس الله مرہ فرماتے ہیں کہ جیب خرج دینا بھی ضروری ہے، اس لئے کہ انسان کی بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان شرباآ ہے، یااس کو بیان کرتے ہوئے ابجس محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے بھی انسان شرباآ ہے، یااس کو بیان کرتے ہوئے ابجس محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے بھی ہونی چاہئے، ماکہ وہ ود سرے کی مختاج بھی میونی چاہئے، ماکہ وہ ود سرے کی مختاج نہ ہو، یہ بھی نققہ کا ایک حصہ ہے۔ حضرت واللا نے فرمایا کہ جو لوگ میہ جیب خرج نمیں ویتے، وو اچھانمیں کرتے۔

#### خرچہ میں فرافدلی سے کام لینا جاہے

دوسری بات سے کہ کھانے چنے میں اچھا سلوک کروں سے نہ ہو کہ صرف "قوت لایموت" دیدی، یعنی اتنا کھانا دیدیا جس سے موت نہ آئے۔ بلکہ احسان کروں اور احسان کا مطلب سے ہے کہ انسان اپنی آمدنی کے معیار کے مطابق فراخی اور کشادگی کے ساتھ گھر کا فرچہ اس کو دے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں سے ضلجان رہتا ہے کہ شریعت میں ایک طرف تو فنفول فرچی اور اسراف کی ممانعت آئی ہے، اور دوسری طرف سے تکم دیا جدابا ہے کہ گھر کے فرق میں شکی مت کرو، بلکہ کشادگی سے کام لی اب سوال سے ہے کہ وائوں میں حد فاصل کیا ہے؟ کونسا فرچہ اسراف میں داخل ہے اور کونسا فرچہ اسراف میں وافل ہے اور کونسا فرچہ اسراف میں وافل ہیں ؟

## رمائش جائز آسائش جائز

اس خلجان کے جواب میں حضرت تھاؤی دیدہ اللہ علیہ نے گھر کے بارے میں فرمایا کہ ایک وزیری ڈال دی، یا چھپر ڈال فرمایا کہ ایک وزیری ڈال دی، یا چھپر ڈال دی، یا چھپر ڈال دی دیا، اس میں بھی آ دی رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ یہ تو پسلا در جہ ہے، جو باکل جائز ہے، دوسرا در جہ یہ کہ رہائش بھی ہو، مثالی ہنتہ مکان ہے۔ دوسرا در جہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہو، اور ساتھ میں آ سائش بھی ہو، مثالی ہنتہ مکان ہے۔ جس میں انسان آرام کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور گھر میں آ سائش کے لئے کوئی کام کیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے اور یہ بھی اسراف میں داخل نہیں مثلاً ایک شخص ہے وہ جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے اور یہ بھی اسراف میں داخل نہیں مثلاً ایک شخص ہے وہ

جھونیری میں بھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور دوسرا شخص جھونیری میں نہیں رہ سکتااس کو آثر سنے کے لئے پخت مکان چاہئے۔ اور بجراس مکان میں بھی اسکو پکھااور بجلی جاہئے۔ اب آگر وہ شخص اپنے گھر میں بگھااور بجلی اس لئے لگانا ہے ماکہ اس کو آثرام حاصل ہو۔ تو یہ اسراف میں واخل نہیں۔

## آرائش بھی جائز

تیمرا درجہ میہ بحد مکان میں آسائش کے ساتھ آرائش بھی ہو۔ مثلا ایک شخص کا پختہ مکان بنا ہوا ہے۔ پاسٹر کیا ہوا ہے بچل بھی ہے پتکھا بھی ہے۔ لیکن اس مکان پر رٹک نمیں کیا ہوا ہے، اب فاہر ہے کہ رہائش تو ایسے مکان میں بھی ہو سکتی ہے لیکن رٹک وروغن کے بغیر '' رائش نمیں ہو سکتی، اب اگر کوئی شخص آرائش کے حصول کے لئے مکان ہر رنگ وروشن کرائے تو شرعا وہ بھی جائز ہے۔

فلاصہ بیہ ہے کہ رہائش جائن آسائش جائن آرائش جائز، اور آرائش کا مطلب سیہ ہے کہ آگر کوئی انسان اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے کوئی کام کرلے، آگ ویکھنے میں اچھامعلوم ہوں ویکھ کر دل خوش ہوجائے۔ توہس میں کوئی مضائقہ نہیں، شرعاً یہ بھی جائز ہے۔

## نمائش جائز نہیں۔

اس کے بعد چوتھا در جہ ہے " نمائش" اب جو کام کر رہا ہے اس سے نہ تو آرام مقصود ہے، نہ آرائش مقصود ہے۔ بلکداس کام کامقعد صرف سے ہے کہ لوگ جھے بوا دولت مند سمجھیں اور لوگ ہے سمجھیں کہ اس کے پاس بست بیسہ ہے، اور ماکداس کے ذریعہ دومروں پر اپنی ٹوقیت جماؤس، اور اپ آپ کو بلند ظاہر کروں، یہ سب " نمائش" کے اندر داخل ہے اور یہ شرعا تاجا تز ہے۔ اور اسراف میں داخل ہے۔

## فضول خرجی کی حد

میں چار درجات لباس اور کھانے ہیں ہمی ہیں بلکہ ہر چیز ہیں ہیں ایک فخض اچھا اور قیتی کپڑاس لئے پہنتا ہے باکہ جمعے آرام طے اور باکہ جمعے اچھلے گئے، اور میرے گھر والوں کو اچھا گئے، اور میرے لمخے جلنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہوں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اگر کوئی فخص اچھا اور قیتی لباس اس نیت سے بہنتا ہے، باکہ جمعے دولت مند بچھا جائے، جمعے بہت پسے والاسمجما جائے، اور میرا بڑا متام سمجھا جائے تو یہ نمائش

ے اور ممنوع ہے۔ اس لئے حضرت تعانوی رحمة الله علیہ نے اسراف کے بارے ایک واضح حد فاصل تھنچ دی کہ اگر ضرورت پوری کرنے کے لئے کوئی خرج کیا جارہا ہے۔ یا آسائش کے حصول کے لئے یااپ ول کوخوش کرنے کے لئے آرائش کی خاطر کوئی خرچہ کیا جارہا ہے وہ اسراف میں واخل نہیں۔

### يد اسراف مين داخل شين-

یں آیک مرتبہ کی دو مرے شہر میں تھا۔ اور واپس کراجی آنا تھا۔ گری کا موسم تھا۔ جس نے آئی صاحب ہے کہا کہ ایر کنڈیشن کوج جس میرا آنکٹ بک کرا دو، اور جس نے ان کو چیے دے دیے ،۔ آیک دو سرے صاحب پاس بیٹے ہوئے تئے انہوں نے فوراً کہا کہ صاحب! بیہ تو آپ اسراف کر رہے جیں، اس لئے کہ ایر کنڈیشن کوج جس سفر کرنا تو اسراف جس داخل ہے۔ بہت ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اوپر کے درج جس سفر کر لیا تو یہ اسراف جس داخل ہے خوب سمجھ لیجئے، اگر اوپر کے درج جس سفر کرنے کا مقصد راحت حاصل کرنا ہے، مثلاً گری کا موسم ہے۔ گری برداشت نہیں ہوتی، اللہ تعملہ راحت حاصل کرنا ہے، مثلاً گری کا موسم ہے۔ گری برداشت نہیں ہوتی، اللہ قبل نے چیے دیے جی تو چراس درج جس سفر کرنا کوئی گناہ اور اسراف نہیں ہے۔ لیکن آگر اوپر کے درج جس سفر کرنا کوئی گناہ اور اسراف نہیں ہے۔ لیکن آگر اوپر کے درج جس سفر کرنے کا مقصد ہے ہے کہ جب جس ایر کنڈیشن کوج جس سفر کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑا دولت مند آدی ہے تو پھر وہ اسراف اور ناجائز ہے۔ اور ٹمائش جس داخل ہے، بھی تفصیل کپڑے اور کھانے جس بھی جس

## ہر شخص کی کشادگی الگ الگ ہے

التذاشوم کو چاہئے کہ ان در جات کو د نظر رکھتے ہوئے ہیوی کے نفقہ اور لباس میں کشادگی کے ماتھ خرج کرے۔ ہر آ دی کی کشادگی الگ الگ ہوتی ہے۔ میرے حضرت مولانا سے اللّٰہ خان صاحب رحمة اللّٰہ عليہ ايک مرتبہ بيان فرماتے ہوئے کئے گئے کہ بھائی ا ايک آ دی ايسا ہے جس کا نہ کوئی آگانہ چھا، يعنی نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے۔ نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے۔ نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے۔ نہ کوئی اور تا قدب ہے، اور نہ کوئی دوست ہے، اگر ايسا مخص اپنے گھر میں ایک بستر ایک رکالی ایک وہ نہ تو گا ہے وہ اس ایک بستر ایک رکالی ایک وہ نہ کو کا تو اس کا مقصد سوائے نمائش کے اور پچھ نہ ہوگا۔ اور اسراف ہوگا، ليكن ایک دو مرا آ دی جس کے محرین واقارب اس کا مقصد سوائے نمائش کے اور پچھ نہ ہوگا۔ اور اسراف ہوگا، ليكن ایک دو مرا آ دی جس کے مرین واقارب بست زیادہ ہیں، اس کی ضرورت اور کشادگی کا معیار اور ہے ایسا آگر ایسے محتم کے گھر سبت زیادہ ہیں، اس کی ضرورت اور کشادگی کا معیار اور ہے ایسا آگر ایسے محتم کی سبت زیادہ ہیں، اس کی ضرورت اور کشادگی کا معیار اور ہے ایسا آگر ایسے محتم کی سبت زیادہ ہیں، اس کی ضرورت اور ایک برتن اور ایک برتن اور ایک بستر بھی اسراف ہیں داخل شہر ہوگا۔ اس لئے کہ یہ سب اس کی صورت میں داخل شہر آ دی کا کشادگی کا معیار آئی ہو ایسا کے کہ یہ سب اس کی ضرورت میں داخل شہر آ دی کا کشادگی کا معیار آئی ہو آ ہوں کا کشادگی کا معیار آئی ہو آ دی کا کشادگی کا معیار آئی ہو آ ہوں کا کشادگی کا معیار آئی ہو آ دی کا کشادگی کا معیار آئی ہو آ ہوں کا کشادگی کا معیار آئی ہو آ ہو ہو گا ہو کہ کہ کو کو کہ کو کی کا کشادگی کا معیار آئی ہو آ ہوں کا کشادگی کا معیار آئی ہو آ ہو کہ کو کو کھیار آئی ہو آ ہو کہ کو کو کھیار آئی ہو آ ہو کہ کو کھیار گائی ہو گائی کہ ہو آ ہو کہ کا کشادگی کا معیار آئی ہو آ ہو کہ کو کھیار گائی ہو گائی کہ ہو آ دور کا کشادگی کا معیار آئی کا معیار آئی کا کشادگی کا معیار آئی ہو گائی کے دور آ

## اس محل میں خدا کو تناش کرنے والا احمق ہے۔

بعض او تات اوگ حضرت ابراہیم بن او هم رحمة الله علیہ جوبزے بادشاہ سے ان کاقعہ سے کو آیک مرتبہ حضرت ابراہیم بن او هم رحمة الله علیہ حضرت ابراہیم بن او هم رحمة الله علیہ فرات کے وقت ایک آوی کو دیکھا کہ دو گل کی چھت پر گھوم رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن او هم رحمة الله علیہ فراس کو پکڑ کر پوچھا کہ رات کے وقت میال محل کی چھت پر کیا کر رہ بہو؟ اس آوی فے کما کہ باونٹ تاش کر نے آیا ہوں، میرا اونٹ کم ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمہ الله علیہ نے قربایا کہ ارے بہوتوف، کم میرا اونٹ کم ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمہ الله علیہ نے قربایا کہ ارے بوچھا میں اونٹ میں مل سکا؟ حضرت ابراہیم نے قربایا کہ شمیں مل سکا؟ حضرت ابراہیم نے قربایا کہ شمیں میں شمیری نے کہا کہ اگر اس محل میں شمیری، تیجھے یہاں کو کی چھت پر اونٹ کیسے ملے گا؟ اس آوی نے کہا کہ اگر اس محل میں شمیری، تیجھے یہاں محل کی چھت پر اونٹ کیسے لیے گا؟ اس آوی نے کہا کہ اگر اس محل میں

غلبه حال كى كيفيت قابل تقليد نهيس

اس قد کی وجہ سے بعض لوگ اس غلط فنی پی جتا ہو جاتے ہیں کہ پالہ رکھنا بھی امراف ہے۔ اور سکیہ رکھنا بھی امراف ہے اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی سے قائد علیہ کے در جات بلند قرمائے، آمین۔ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تکھار کر چلے گئے۔ وہ فرمات ہیں کہ اپنے حالات پر قیاس مت میں کہ اپنے حالات کو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر قیاس مت کرو، ایک تواس وجہ کے جو کیڈیت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی، وہ غلبہ حال کی کیفیت تھی، وہ قابل تظلید کیفیت نہیں تھی۔ اور خلب حال کا مطلب سے ہوئی، وہ غلبہ حال کی کیفیت تھی معذور ہو جاتا ہے کہ آدمی اس حالت میں معذور ہو جاتا ہے، معذور ہونے کی وجہ سے اس کے حالات دو سرول کے لئے قابل تھایہ نہیں مرہتے۔ اس لئے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ علیہ کے میہ حالات تارے اور آپ رہنا ہو جاتے گئی کہ تکمہ ہمی چھوڑی اور بیالہ مرہتے۔ اس لئے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ بات جم جائے گئی کہ تکمہ ہمی چھوڑی اور بیالہ کے لئے قابل تقلید نہیں۔ ورضہ دہائے میں یہ بات جم جائے گئی کہ تکمہ ہمی چھوڑی اور بیالہ کے لئے قابل تقلید نہیں۔ ورضہ دہائے میں یہ بات جم جائے گئی کہ تکمہ ہمی چھوڑی اور بیالہ کے لئے قابل تقلید نہیں۔ ورضہ دہائے میں یہ بات جم جائے گئی کہ تکمہ ہمی چھوڑی اور بیالہ کے لئے قابل تقلید نہیں۔ ورضہ دہائے میں یہ بات جم جائے گئی کہ تکمہ ہمی چھوڑی اور بیالہ

(4.)

بھی چھوڑی اور گھربار بھی جھوڑی بیوی بچے چھوڑی اس لئے کہ خدااس کے بغیر شیں ملے گا۔ حلائکہ وین کا یہ تقائمہ شیں، بلکہ یہ خلب حال کی کیفیت ہے جو حضرت ابراہیم بن ادھم محمة اللہ پر خاری جوئی۔

## آمدنی کے مطابق کشارگی ہونی جاہے

رومرے یہ کہ ہر آوی کی ضرورت اس کے حالات کے لیظ سے محلف ہوتی ہیں، اندا کشادگی کا معیلہ بھی ہرانسان کا الگ ہے۔ اب جو شخص کم آمدنی والا ہے۔ اس کی کشادگی کا معیلہ اور ہو زیادہ آمدنی والا ہے۔ اس کا معیلہ اور ہے، اور جو زیادہ آمدنی والا ہے۔ اس کا معیلہ اور ہے، اور جو زیادہ آمدنی والا ہے اس کی کشادگی ہونی کا معیلہ کے امتیار سے کہ ہر شخص کی آمدنی کے معیلہ کے امتیار سے کشادگی ہونی چاہئے، یہ نہ ہو کہ شوہ بیپارے کی آمدنی قو کم ہے۔ اور او صربیوی صاحبہ سے دولت مند فتم کے اور او صربیوی صاحبہ سے دولت مند فتم کے اور او کی شاری کی تقل اللہ نے کا کر لگ گئی، اور شوہر سے اس کی فرمائز ہونے کشاری سے کام خوا نہیں۔ لیکن شوہر کو چاہئے کہ اپنی آمدنی کو مدنظر رکھتے ہوئے کشاری سے کام لے۔ اور اپنی بیوی کے حق میں بحل اور گئی تا مدنی کو مدنظر رکھتے ہوئے کشاری سے کام لے۔ اور اپنی بیوی کے حق میں بحل اور گئیوی سے کام نہ لے۔

## بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟

ا عن معاویة بن حیدة رضوان عنه قال: قلت : یارسول الله ما حق زوجة محدناعلیه و قال : ان تطعمها اذاطعمت وتکسوها اذاکسیت ولاتصرب الوجه ولاتقیح ، ولا تهجو الاف البیت ولاتصرب الوجه ولاتقیح ، ولا تهجو الاف البیت و ایر داؤن که الناح ، باب حق الراة الى زوجما ، مدت فمر ۱۳۳۳) حضرت معاویه بن حیدة رضی الله تعالی عنه فرماتے بین که چین نے حضور الدی صلی الله علیه وسلم سے اوچیا که ، یارسول الله! بهم اوگول کی یوبول کا بهم پر کیا حق سے؟ حضور اقدین صلی الله علیه وسلم نے قرمایا که جب تم کمان تواس کو بھی کھلاؤ، اور جب تم پنو و تقیم یا واس کو بھی بیناؤ، اور یک چرے پر نه ماری اور برا بھلا مت که و تقیم " کے معنی بین

کوے دیتا۔ برا بھلا کہنا۔ اور اس سے دل آزاری کی باتیں کرنا۔ اور اس کومت چھوڑ گر گھر ہی جی-

اس کا بستر چھوڑ دو

جیساکہ چھے بیان کیا گیا کہ اگر تم عورت کے اندر کوئی ہے حیائی کی بات دیکھو تو پہلے اس کو سمجمان اگر سمجھانے سے بازنہ آئے تو اس کا بستر چھو ڈود۔ اور الگ بستر پر سوتا شروع کر دو، اس حدیث میں بستر چھو ڈنے تفصیل ہے بیان فرما دی کہ بستر چھو ڈنے کا بید مطلب نہیں ہے کہ تم گھر سے باہر چلے جائے۔ بلکہ گھر کے اندر ہی رہو۔ البت احتجاج کے طور پر ماد کی طور پر ماد دو، یا بستر بدل دو، اور اس طور پر ماد کی طور پر کرہ بدل دو، یا بستر بدل دو، اور اس

س على التياركراد-

ایسی علیحدگی جائز نهیں

علاء نے اس حدیث کے بیہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ ایسے موقع پر اگر چہ بستر تو الگ کر دوں لیکن بذکلید بات جیت ختم نہ کرو، اور ایسی علیحدگی نہ ہو کہ ایک دوسرے کو سمام بھی نہ کیا جائے۔ اور ملام کا جواب بھی نہ دیا جائے اور کوئی ضروری بات کرنی ہو تو اس کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ اس طرح کی علیحدگی جائز ضیں ہے۔

چار ماہ سے زیادہ سفر میں بیوی کی اجازت

اس مدیث کے تحت نقهاء کرام نے یمال تک لکھاہے کہ مرد کے لئے چلا مینہ

ت ذیادہ گھر سے باہررہنا ہوی کی اجازت اور اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں، چنانچہ استخرت عمرر منی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام قلم روجیں سے حکم جاری فرمادیا کہ جو مجاہدین گھر سے باہر نہ رہیں، اور اسی وجہ سے فقهاء کرام نے باہر نہ رہیں، اور اسی وجہ سے فقهاء کرام نے نکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو چار چار ماہ ہے کم کاسنر در چیش ہو تو اس کے لئے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر چار ماہ سے زیادہ کاسنر در چیش ہو تو اس کے لئے بیوی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر چار ماہ سنر کتنا ہی بابر کت کیوں نہ ہو، حتی کہ اگر جج کا سازت کیوں نہ ہو، حتی کہ اگر جج کا

سنر ہو تواس میں بھی اگر وہ چار ماہ کے اندر واپس آسکا ہے، تو پھر اجازت کی ضرورت مہیں، اگر تفلی طور پر وہاں زیادہ قیام کا ارادہ ہے تو پھر اجازت کیی ضروری ہے، میں تقلم البیانی، دعوت اور جہاد کے سفر کا ہے۔ للذا جب ان مبارک سفروں میں بیوی کی اجازت ضروری ہے تو بیس مانے کے لئے لیے سفر کرتے ہیں ان میں تو بطریق اولی بیوی کی اجازت ضروری ہے، اگر بیوی کی اجازت کے بغیر جائیں مجے تو ہے بیری کی حق تلفی ہوگی اور شرعاً نا جائز ہو گا اور گراہ ہو گا۔

بهتر لوگ کون ہیں؟

وعن إلى هريرة رض والله عنه قال: قال رسول الله صلالله عليه وسلم اكدل المنهنين ايمانًا احتهد خلقًا وخيار كم خيار كم الاهله-

(تذی، کتاب الرضاع، باب باجاء فی حق الراة علی زوجها، حدیث نمبر ۱۱۲۱)
حضرت ابو جریرة رضی الله تعالی عند قرماتے جیں که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم
ف ارشاد فرمایا : تمام مومنوں جی ایمان کے امتبارے سب سے زیادہ کائل وہ مختص
ہے۔ جو اخلاق کے امتبارے ان بیس سب سے اجھا ہو۔ جو مختص جتنا زیادہ خوش اخلاق

ہوگا، وہ اتنا بی کال ایمان والا ہوگا۔ اس لئے کال ایمان کا تقضہ بیہ ہے کہ انسان ووسرول کے ساتھ حسن اخلاق کا معالمہ کرے، اور تم میں بمترین اوگ وہ میں جو اپنی بیویوں اور اپنی عورتوں کے لئے بمتر ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے

-102

## آج کے دور میں "خوش اخلاقی"

مثلاً مسكراكر ال لئے، اور ملاقات كے وقت رسى الفاظ زبان سے اواكر ويئے۔ مثلاً ہيكہ وياكہ " آپ سے ال كر بردا الحيا معلوم ہوا" وغيرہ - اب زبان سے تو يہ الفاظ اواكر رہے ہيں ليكن ول كے اندر عداوت اور حمدى آگ سلگ ربى ہے، ول كے اندر نفرت كروئيں لے ربى ہے بس آج اسى كانام خوش افلان ہے - اور آج باقاعدہ ہے ايك فن بن گيا ہے كہ دو سرول كے ساتھ كس طرح بيش افلاق ہے - اور آج باقاعدہ ہے ايك فن بن گيا ہے كہ دو سرول كے ساتھ كس طرح بيش آيا جائے آكہ دو سرے لوگ ہلاے كرويدہ ہو جائيں اور باقاعدہ اس پر كماييں كاسى جا ربى ہيں كہ دو سرے كو متاثر كرنے كے لئے كيا مربى جي خات اور دو سرے كو متاثر كرنے كے لئے كيا طريقے افتيار كے جائيں؟ لنذا سارا ذور اس پر صرف بورباہے كہ دو سرا گرويدہ ہو جائے كيا دو سراہم ہے متاثر ہو جائے اور دو سرے كو متاثر كرنے كے لئے كيا دو سراہم ہے متاثر ہو جائے اور ہم كو احجا تيجنے گئے۔ آج اسى كانام "افلاق" ركھا جاتا دو سراہم ہے متاثر ہو جائے اور ہم كو احجا تيجنے گئے۔ آج اسى كانام "افلاق" ركھا جاتا دو سراہم ہے متاثر ہو جائے اور ہم كو احجا تيجنے گئے۔ آج اسى كانام "افلاق" ركھا جاتا " دو سراہم ہے متاثر ہو جائے اور ہم كو احجا تيجنے گئے۔ آج اسى كانام "افلاق" ركھا جاتا " دو سراہم ہے متاثر ہو جائے اور ہم كو احجا تيجنے گئے۔ آج اسى كانام "افلاق" ركھا جاتا " دو سراہم ہے متاثر ہو جائے اور ہم كو احجا تيجنے گئے۔ آج اسى كانام " افلاق" ركھا جاتا " دو سراہم ہے متاثر ہو جائے اور ہم كو احجا تيجنے گئے۔ آج اسى كانام " افلاق" رہم كو احجا تيجنے گئے۔ آج اسى كانام " افلاق " ركھا جاتا "

خوب مجھ لیجے :اس کااس افلاق سے کوئی تعلق نہیں جس کا ذکر حضور الدّ مس مسلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ جیں۔ یہ افلاق نہیں، بک ریا کاری اور و کھاوا ہے اور یہ نمائش ہے اور یہ دوسرے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے اور ایٹ گرد اکٹھا کرنے کا بہانہ ہے. یہ حب جاہ ہے، یہ حب بلہ ہے، یہ حب بلہ ہے، یہ حب بلہ کا کوئی تعلق نہیں، حس افلاق ہے ہیں گا کوئی تعلق نہیں۔

" حسن اخلاق " ول كى كيفيت كانام ب

حقیقت میں اخلاق ول کی ایک کیفیت کانام ہے جس کا مظاہرہ اعتمااور جوارح سے ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دل میں ساری مخلوق خداکی خیر خوابی ہو۔ اور ان سے محبت ہوں خواہ وہ وشمن اور کافربی کیول نہ ہوں اور یہ سوج کر یہ میرے مالک کی مخلوق ہے لنذا جمعے اس سے محبت رکھنی چاہئے، اس کے ساتھ جمھے اس سالوک کرنا چاہئے، اولا ول میں یہ جذبہ بیدا ہوتا ہے اور مجراس جذب کے ماتحت اعمل صادر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ خیر خوابی کرتا ہے اب اس جذب کے بعد جبرے پرجو مسکر ابت اور مہم آتا ہے وہ باوٹی منسین ، و آاور وہ دوسروں کو لہنا گرویدہ کرنے کے لئے نمیں ، و آباد وہ اپنی ، لی خواہش اور دلی جذب کا کے الزی اور منطق آتا مہ ، و آ ہے۔ ایذا حصور اتق س سلی انتد مدید و سلم لے دلی جذب کا کے الزی اور منطق آتا مہ ، و آ ہے۔ ایذا حصور اتق س سلی انتد مدید و سلم لے

#### بیان کردہ اخلاق میں اور آج کے اخلاق میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

### اخلاق بداكرنے كاطريقه

اور ان اخذی کو حاصل کرنے کے لئے محض کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نہ محض کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نہ محض وعظ سن لینا کافی ہوتا ہے۔ اس کے لئے کسی مربی اور کس مصلح کی صحبت میں رہنے کی خرورت ہوتی ہے تصوف اور بیری مربدی کا جو سلسلہ بزرگوں سے چلا آرہا ہے اس کا اصل مقصد سے ہے کہ انسان کے اندر اخلاق فاضلہ پیدا ہوں اور برنے اخلاق وور ہوں۔ بسر حال ایمان میں کال ترین افراد وہ میں جن کے اخلاق التیم ہوں، جن کے ول میں صحیح بسر حال ایمان میں کال ترین افراد وہ میں جن کے اظاف ایمان میں ہوں اور ان سام ہوتا ہو۔ اللہ دلیے بیدا ہوتے ہوں اور ان ان صحح واعیول اظہار ان کے اعمال وافعال سے ہوتا ہو۔ اللہ تعالی رحمت ہے ہم سب کو ان کالمین میں داخل فرما ویں۔ آمین۔

## الله كي بنديول كونه مارو

وعن اياس بن عبد الله بن الى ذباب رضوالت عنه قال : قال سرمول ته صل الله عنه قال : قال سرمول ته صلى الله على مدول ته وصل الله والله و

وشه و جهات النخ الله والأن كما الذكاح بل في ضرب النساء، حديث تمبر ٢١٣٢)

حضرت ایا سربن میدالله رمنی الله عند فرماتے میں که حضور اقد س صلی الله علیہ

ملم فے لوگوں سے خصب کرتے ہوئے فرمایا کہ :الله کی بندیوں کو ماروشیں، لیعنی

مرتوں کو مارتا آچھی بات شیں ہے، مت مارا کرواور جب حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم
فض نے روک ویا کہ یہ کام مت کروتو جس فخص نے براہ راست حضور اقد س صلی الله علیہ
مسلم کی ذبان ہے س یا اس کے لئے وہ کام حرام قطعی ہوگیا، اب اس کے لئے کسی بھی
حالت حق مارنا چائز نسیں۔

## صيث ظني يا قطعي

یہ بات مجھ لیجے کہ ایک تو وہ حدیث ہے، جو ہم اور آپ کتب ہیں پڑھتے ہیں۔ یاسٹے ہیں، اور جو لیمی سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان ۔ ایک حدیث فلی کملاتی ہے، اس لئے کی قلنی طریقوں ہے ہم تک پہنچی ہے، لنذا اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے آگر عمل نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو گالیکن صحابہ کرام نے جو بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہراہ راست س لی، وہ حدیث فلی حسم ہے، بلکہ قطعی ہے، لنذا آگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو صرف گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ کافر ہو جائے گا، اس لئے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا انگار کر ویا، لنذا فرا کافر ہوگیا،

### صحابہ کرام ہی اس لائق تھے

مجمی مجمی بہلی میں ہے احتفاد خیال آباب کہ کاش! ہم بھی حضور اقد س صلی الشرعلیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، اور اس زمانے کی ہر کات حاصل کرتے۔ ارب یہ تواللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہی اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں اور اپنی حکمت سے ہمیں اس دور میں پیدا فرمایا، اگر ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے تو خدا جائے کس اسفل السائیان میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بچائے آمین۔ اس لئے کہ وہاں ایمان کا معالمہ انتانانی فقاکہ فررای دیر میں انسان ادھرے ادھر ہو جاتا تھا۔

صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جاناری کا معالمہ فرمایا،
وہ انہیں کا ظرف تھا۔ اور اس کے نتیج میں وہ اس درج تک وہ پنچ، اگر ہم جیسا
آرام پہنداور عافیت پند آ دی اس دور میں ہو آ تو خدا جائے کیا حشر بتا۔ یہ تواللہ تعالی
کا پڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا۔ اور اسے دور میں پیدا فرمایا
جس میں ہمارے لئے بہت می آسائیاں ہیں۔ آج ایک حدیث کے بارے میں ہم یہ
کمہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ملنی ہے۔ اور خلنی ہونے کی دجہ سے اگر کوئی ا نکار کر دے
گاتو کافر نہ ہوگا۔ صرف گناہ گار ہی ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کا معالمہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی

مخص حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی زبان سے کوئی حکم سننے کے بعد اندار کر دے اله میں میں کرتا، فورا کافر ہو جاآ۔ اللہ تعالی بچائے۔ آمین۔

## یہ عورتیں شیرہو گئیں ہیں

لنذا جب حضور الدس صلی الله علیه وسلم نے یہ فرمایا کہ عورتوں کو نہ مارہ تو اب مارے کا سلسلہ بائکل بند ہوگیا۔ اس لئے کہ صحابہ کرام توالیے نہیں تھے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم ہے کسی کام کے بارے میں ممانعت سنیں، اور پھر بھی وہ کام جاری رکھیں۔ جب مارے کا سلسلہ بائکل بند ہو گیا تو پھر دنوں کے بعد حضرت عمررضی الله عنہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ:

یار مول اللہ! یہ عورتی تواب اپٹے شوہروں پر شیر ہو گئیں، اس کنے کہ آپ فے مارنے کی ممانعت کر دی۔ جس کے بعد اب کوئی فخص اپنی بیوی کو شیس مار آ۔ بلکہ مار کے قریب جانے سے بھی ڈر آ ہے۔ اور اس نہ مارنے کے نتیج میں عورتیں شیر ہو گئی ہیں۔ اور شوہ وں کی تی آلفیاں کرنے لگی ہیں۔ اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی ہیں۔ اب آپ فرمانیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں؟

#### فهخص في ضربهن

چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت وے دی کہ اگر عورتیں شوہروں کی حق تلفی کریں۔ اور مار نے کے سواکوئی چارہ نہ ہو تو تہیں مار نے کی بھی اجازت ہے۔ اب اس اجازت وینے کے نتیج میں یہ ہوا کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضور اقدی صلی اللہ عید و کئیں۔ اور آگر اقدی صلی اللہ عید و کئیں۔ اور آگر عرض کرتیں کہ یارسول اللہ! آپ نے شوہروں کو مارنے کی اجازت دے وی۔ جس سے اور ہمیں دس طرح مارا۔

## یہ ا<u>جھے</u> لوگ نہیں ہیں

" فقال مرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اطاب بآل محتد

نساءكثيريشكون انرواجهن ليس اولئك بخياركمة

آپ نے اپنانام لے کر فرایا کہ: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے محمر میں بہت کی خواتین چکر لگاتی ہیں۔ اور وہ اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں کہ وہ شوہران کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ ان کو ہری طرح بلاتے ہیں۔ اندا خوب انچھی طرح سن لو کہ جولوگ سیں ہیں۔ اور انچھے مومن اور مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ ملم ہیٹ کر ہے، اس سلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ ملم ہیٹ کر ہے، اس سلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ ملم ہیٹ کر ہے، اس سلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ فرا دی کہ اگرچہ ناگزیر حالت میں، جب کوئی اور چلاہ نہ اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرا دی کہ اگرچہ ناگزیر حالت میں، جب کوئی اور چلاہ نہ دے اس وقت شریعت کی طرف سے ایسی ملری اجازت ہے جس سے نشان نہ پڑے، اور بہت ذیادہ تکلیف نہ ہوں لیکن اس کے باوجود محمد رسول اللہ کی سنت اور آپ کی اصل خواہش یہ ہے کہ کوئی مرو کسی عورت پر مجمی ہاتھ نہ اٹھائے۔ چنانچہ حضرات المومنین رمنی اللہ تعالی عنہی فراتی ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان عربہی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لنذا سنت کا نشانہ بھی کی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لنذا سنت کا نشانہ بھی کی ہے۔

دنیا کی بهترین چیز "نیک عورت"

م وعن عبدالله بن عمروبن العاص رضوانك عنهما ان م سول الله صوالك عليه وسلدقال: الدنسيا متاع وخير متاعب المعراة الصالحة ي

(میح مسلم کلب الرضاع بب فیر متاع الدنیا الراة اصابعه مدیث نبر ۱۳۱۵)
حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عهدا روایت کرتے جی که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے قربایا که : یه دنیا سلری کی سلری لطف اندوزی کی جی ہے۔ یعنی الیکی چیزے جس سے انسان فائدہ اٹھا آ ہے۔ تفع اٹھا آ ہے۔ اور لطف اٹھا آ ہے۔ اور لطف اٹھا آ ہے، اس لئے کہ الله تعالی نے یہ دنیا انسان کے نفع کے لئے پیدا فرمائی ہے۔ جیسا کہ قران کریم جس الله تعالی نے فرمایا کہ:

#### هُوَالَّذِئ خَلَقَ لَحُهُ مَّافِي الْأَمْضِ جَيِيمًا

(مورة البتره:٢٩)

کدانند وہ ذات ہے جس نے تمارے فائدے کے لئے پیدا کیا جو کھی زمن میں ہے۔
اور تمارے نفع کے لئے، اور تمارے لطف اٹھا۔ نے کے لئے اور تماری ضرورت پوری
کرنے کے لئے پیدا کیا۔ اور دنیا کی مجترین مثل جس سے انسان نفع اٹھائے۔ وہ نیک
اور صالح عورت ہے۔ ایک دو سری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرایا کہ:

محب الحد من دب كع النساء والطيب وجعلت قرة عينى في العشيلاة:

(كنزالعمال، مديث نب ١٨٩١٠)

جھے تمہاری دنیا میں سے تین چیز بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ '' تمہاری دنیا'' میں سے، یہ اس لئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سری جگہ پر میہ ارشاد فرما چکے تھے کہ:

مالى ولادنيا ما انا والدنيا الاكراك، ٢ غل تحت شجرة،

شعراح ويركها: (رندل- كتب النعد، مديث فبر٢٣٨٨)

میرا دنیا سے کیا تعلق! میں تواک ایسے سوار کی طرح ہوں جو کسی در خت کے سائے میں ذرای در یا ہے۔ اور اس در خت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس در خت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے تین چڑس جھے بہت زیادہ محبوب اور پہند ہیں۔ دہ کیا ہیں اکا کہ عورت دوسری خوشیں اور تیسری ٹھنڈا پانی، اس لئے دنیا کی سالی نعتوں ہیں۔ سے یہ تین چڑس اول درجے کی لعتیں ہیں۔

مُعندًا ياني عظيم نعمت ٢

چنانچہ احادیث میں کمیں یہ علبت نہیں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دندگی میں مجھی کے ماری دندگی میں مجھی کے اب کہ آپ نے کسی کمانے کا اہتمام فرمایا ہونہ مجھی سے علبت ہے کہ آپ نے کسی کمانے کی فرمائش کی ہو کہ فلال کھلا پکالو۔ بلکہ جو کچھ آپ کے سامنے آیا، آپ نے

تادل فرمالیا۔ لیکن مُحند یانی کا آنا اہتمام تھاکہ پینے کے لئے مُحندا پانی آپ کے لئے بٹر غرس سے لایا جاتا تھا۔ جو محبد نبوی سے تقریباً دویا ڈھائی میل دور تھا۔ اس لئے کہ اس کا پانی مُحند ااور میٹھا ہو آتھا۔ اور اس لئے آپ نے وصیت فربائی تھی کہ انقال کے بعد مجھے اس کنوے کے پانی سے عنسل ویا جائے۔

## مصندا بانی بیا کرو

ہمارے حضرت حاتی امداد اللہ صاحب کمی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی آیک تھا۔

بیان فرمائی۔ چنانچہ آیک مرتبہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے فرمایا کہ: میاں اشرف
علی! جب مجمی یاتی ہوتو خوب ٹھنڈا ہیں آکہ رگ رگ سے شکر نظیم اس سے کہ جب الحسنڈا پاتی ہے گا قورگ رگ سے "الحم، متد" نظے گا اور میساختہ رگ رگ سے "الحم، متد" نظے گا اور میساختہ رگ رگ رگ ہے شکر اوا ہوگا۔

#### بری عورت سے پناہ مانکو

بسرحل تنن پندیدہ چیزوں میں سے ایک نیک عورت ہے، اس لئے کہ اگر عورت نیک نہ ہو تواس سے حضور اقدس صلی الند علیہ وسلم نے بناہ ماتی :

"اللهم افى اعوذ بك عن امداة تشيبى قبل المشيب واعوذ بك

اے اللہ! میں اس عورت سے پناہ مانگاہوں جو جھے بڑھائے سے پہلے بوڑھا لردے، اور
اس اولاد سے پناہ مانگاہوں جو میرے لئے وبل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین۔
اس لئے جب اپنے لئے مائی اولاد کے لئے تلاش کرو تو الی عورت تلاش کرو جس
میں دین ہو۔ صلاح ہو۔ نیکی ہو۔ اگر خدا نہ کرے۔ نیکی نمیں ہے تو وہ مجرعذاب بنے
میں دین ہو۔ صلاح ہو۔ نیکی ہو۔ اگر خدا نہ کرے۔ نیکی نمیں ہے تو وہ مجرعذاب بنے
کا ندیشہ ہے۔ لندا اگر کسی مختص کو صالح ہری کی نعت میسر آئی ہوتواس کو جاہئے کہ وہ

کا اندیشہ ہے۔ لندا اگر کسی محتمل کو صالح نیری کی نعت میسر آئی ہو تواس کو جاہے کہ وہ اس کی قدر کرے۔ اس کی باقدری نہ کرے۔ اور اس کی قدر میں ہے کہ اس کے حقوق اداکرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ان ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توثیق عطا فرائیں۔ آمین۔

وآخردعواناان الحملطه وبالغلمين



چونکہ اللہ تعالیٰ ۔ م و کو "قوام" بتایا ہے۔ اس لئے فیصلہ اس کامانا ہوگا۔ البتہ تم اپنی رے اور مشورہ دے سکتی ہو۔ اور دومری طرف ہم نے مرد کو یہ بدایت دی ہے کہ حتی الامکان تمہاری دلداری کاخیال کرے۔ لیکن فیصلہ اس کا ہوگا۔ لنذا اگر بیٹم صاحبہ یہ چاہیں کہ ہر معاطم میں میہ افیصلہ چلے ، مرد "قوام" نہ ہے۔ بلکہ میں "قوام" من جاؤں۔ تو یہ صورت فطرت کے خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ گھرکی بربادی ۔ سوااور پھے شیس ہوگا۔

# سنوم رکے حقوق اوراس کی حیثیت

الحمد لله خمد لا ونستعينه ونستغنظ ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروى انفسنا ومن سأت اعمالنا من يهد لا الله فلامضل له ومن يضله فلاهادى له و فشهد ان لا الله الا الله وحد لا لا شريك له و فشهد ان سيد نا و نبينا ومولا نامحمد أا عبد لا وى سوله مرافح تعليه وعلى الله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كشيرًا كشيرًا اما بعد إ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسمالله الرحم الرحيم ما

"الرجال قوامون على النساء بما فقال الله بعضه مال بعض وبما انفتوا من العرائه ما فالصالحات قانتات حافظات الغبب بما حفظ الله و (مورة التار : ۱۳۳) منت بالله عد قالله مولانا العظيم وصد قرس وله الما تكريما وغرب على ذلك من الشاهدين .

پچپلا باب ان حقوق کے بیان میں تھا جو ایک بیوی کے اس کے شوہر کے ذہے اللہ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بدایات دی حمی تھیں کہ ایک شوہر کوائی بیوی کے ساتھ کس فقہ کو ایک شوہر کوائی بیوی کے ساتھ کس فقہ کا طرز عمل افقیار کرنا چاہئے۔ لیکن شریعت، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا تھائون ہے، وہ صرف ایک پہلو کو مد نظرر کھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دونوں جانبوں کی برابر رعایت ہوتی ہے، اور دونوں کے لئے دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کی ضانت ہوتی ہے، چنانچہ جس طرح شوہر کے دعوق عائد کے گئے۔ اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ذہبے شوہر کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ اور قرآن وحدیث میں ان دونوں قسموں کے حقوق کی ادائیگی پر بردا زور اور بزی آکید کی گئے۔ اس طرح اللہ کا کہ کہا

# آج ہر شخص اپناحق مالک رہاہے

شریعت میں ہر محض کو اس بات پر متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے فرائنس اواکرے،
حقوق کے مطالبے پر ذور نہیں ویا گیا ہے۔

ہر محض اپنا حق پھک رہا ہے۔ اور اس کے لئے مطالبہ کر رہا ہے، تحریکیں چلا رہا ہے،
مطاہرے کر رہا ہے، ہرآل کر رہا ہے، گویا کہ اپنا حق ما تھنے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے
مطاہرے کر دہا ہے، ہرآل کر رہا ہے، گویا کہ اپنا حق ما تھنے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے
ہیں۔ جن کا تام '' انجس تعفظ حقوق قلال '' رکھا جاتا ہے، لیکن آج '' اوائی فرائنس''
کے لئے کوئی انجمن موجود نہیں، کسی بھی شخص کو اس بات کی قلر نہیں ہے کہ جو فرائنس''
میرے ذہ عاکمہ ہیں۔ وہ اواکر رہا ہوں یا نہیں؟ مزور کہت ہے کہ جمھے میرا حق ملنا
چاہئے۔ مرباب وار کہتا ہے کہ جمھے میرا حق ملنا چاہئے۔ لیکن وونوں میں ہے کہ جمھے میرا حق ملنا
چاہئے۔ اور عورت کہتی ہے کہ جمھے میرا حق مرد کہتا ہے کہ جمھے میرے 'حقوق ملنے
چاہئے۔ اور عورت کہتی ہے کہ جمھے میرے حقوق ملنے چاہئیں۔ اور اس کے لئے
کوشش اور جدوجمد جاری ہے۔ لڑائی شخنی ہوئی ہے۔ جنگ جاری ہوں اس کے لئے
کوشش اور جدوجمد جاری ہے۔ لڑائی شخنی ہوئی ہے۔ جنگ جاری ہے۔ لیکن کوئی فدا کا
میں سوچنا کہ جو فرائنس میرے ذمے عائد :ور ہے ہیں، وہ میں اواکر رہا ہوں، یا
ہمرے نہیں سوچنا کہ جو فرائنس میرے ذمے عائد :ور ہے ہیں، وہ میں اواکر رہا ہوں، یا
ہمرے نہیں سوچنا کہ جو فرائنس میرے ذمے عائد :ور ہے ہیں، وہ میں اواکر رہا ہوں، یا

ہر شخص اپنے فرائض ادا کرے

الله اور الله كرسول صلى الله عليه وسلم كى تعليم كا خلاعه بيب كه برخض النه فرائض كى ادائيگى كى طرف توجه كرب - اگر بر فخص النه فرائض كى ادائيگى كى طرف توجه كرب - اگر بر فخص النه فرائض اداكر و ب توسر بليه دار اور ملك كے حقوق اوا بو گئے ، اگر سرمايه دار اور آجر النه قرائض اداكر دے تو مزدور كے حقوق ادا بو گئے - موجه گار این فرائض اداكر به گئے ۔ اور اگر بيوى اپ فرائض اداكر ب قومو براگر این فرائض اداكر ب قومو براگر این فرائض اداكر ب كاحق ادا بو كيا ۔ اور اگر بيوى اپ فرائض اداكر ب كوش و موجم كاحق ادا بو كيا كہ تم اپ فرائض اداكر فى فكر كرو -

پہلے اپنی فکر کرو

آج ہمارے زمانے میں جمیب الٹی گنگا بہنی شروع ہو گئی ہے۔ کہ جب کوئی شخص اصلاح کا جھنڈا اٹھا تا ہے، تو اس کی خواہش سے ہوتی ہے کہ دوسرا مخض 'پنی اصلاح کا آغاز کرے، اپنی فکر نہیں کہ میرے اندر بھی پچھ کو آبی ہے۔ میں بھی غلطی کا شکار ہوں۔ میں اس کی فکر کروں۔ حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ:

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْتَ امْنُوا عَلَيْكُمُ ٱنْفُسَكُمْ لَا يُضُمُّكُمُ مَّنْضَلَّ إِذَا الْمُدَنِيمُ

(سورة الماكدة: ١٠٥)

اے ایمان والو: اپ آپ کی فکر کرو کہ تمہارے ذے کیا فرائض ہیں؟ اللہ اور اللہ کے ممارے دے کیا فرائض ہیں؟ اللہ اور اللہ کے مماری مصالبات ہیں؟ شریعت، دیانت، امانت اور اخلاق کے تم سے کیا مطالبات ہیں، ان مطالبات کو بجالاؤ، دو مرافخص آگر محمراہی میں مبتلا ہے، اور اپنے فرائض انجام نمیں دے رہا ہے تو اس کا نقصان تمہارے اوپر نمیں ہوگا بشر طیکہ تم اپنے فرائض سیح طریقے سے انجام دے رہے ہو۔

حضور صلى الله عليه وسلم كي تعليم كانداز

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی علیم کی بات دیکھئے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں سے زکوۃ وصول کرنے کے لئے عال جایا کرتے تھے، جو الوگوں سے زکوۃ وصول کرتے تھے، اور اس زمانے میں زیادہ ترمال مویشیوں لیعنی اوزٹ،

کریاں، گائے وغیرہ کی شکل میں ہوآ تھا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عاملوں کو سیجے تو ان کو ایک ہدایت نامہ عظافرمائے، کہ تہمیں وہاں جاکر کیا طریقہ انقلید کرنا ہے؟ اس ہدایت نامہ میں سے بھی تحریر فرمائے کہ:

الاجلب ولاجنب ف زكاق ولا توخذ ذكاته عالا في دورهما

(اير داؤد، كتب الزكاة، باب اين تعمدق الامول عدية غبر ١٥٩١)

لیعنی تم خود لوگوں کے گھروں پر جاکر زکوۃ وصول کرنا۔ ایسامت کرناکہ تم ایک جگہ پر بیٹھ جائ اور لوگوں کواس بات کی تکلیف دو کہ وہ زکاۃ کامال تمہارے پاس لاکر دیں، اور بیہ مجی بدایت فرائے کہ:

المعتدى في الصّدقة كمانعها"

(ابع واؤد، كتاب الروة باب زكاة السائد ع يث غير (١٥٨)

ر بر دور دور با بسب رو با بسبر می مقد است بر دور بات، مثلاً جتنی نه کاة واجب تقی، مقدار میں بینی جو هخص زکاة واجب تقی، مقدار میں اس سے میں اس سے اور دو صول کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں فرایا کہ اس کے بارے میں فرایا کہ اس کے بارے میں فرایا کہ اس کو تو یہ قال کہ اس کے لئے اللہ کارے میں فرایا کہ اس کو تو یہ قال کہ اس کے کہ تم لوگوں کو تعلیف نہ پہنچاؤے اور جتنی فرایک طرف مول نہ کرو، اگر ایسا کرو کے تو تیامت کے دن تھی دی و سری طرف جن لوگوں کے پاس ذکرہ وصول کر نے تیامت کے دن تھی دی باز ہوگی۔ دو سری طرف جن لوگوں کے پاس ذکرہ وصول کرنے کے اس کے لئے ان عاملوں کو بینجا جارہا تھا۔ ان سے خطاب کر کے فرمایا کرنے

وحاوكم المدق فلايفارقنكم الأعديض

(ترذى، كتاب الركاق بلب ماجاء في رضى المعدق، حديث نمبر يه ١٣٠)

لیمی تمهارے پاس زکوۃ وصول کرنے والے آمیں سے۔ کہیں ایسانہ ،وکہ وہ تم ہے تاراض ہوکر جائیں۔ تمہارافرض ہے کہ تم ان کو راضی کروہ اور کوئی ایسی خطی نہ کر دجس ہے وہ تاراض ہو جائیں۔ کیونکہ در حقیقت وہ میرے فرستادہ اور میرے نمائندے ہیں، اور ان کو باراض کر نا ہے۔ لیذا سالمین کو یہ آگیہ فرمائی کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر وہ اور زکوۃ وینے والوں کو یہ ناکیہ فرمائی کہ جب مالمین تمہارے پاس آگیں تو وہ تم ہ رائیک کو این این فرائنس کی اوائی کا احساس دلایا جارہا ہے۔ آب نے زکوۃ دینے والوں کو یہ نمیں فرمایا کہ تم صب مل کر ایک تحریک جاؤ

کہ میہ جو عاملین زکوۃ وصول کرنے کے لئے آرہے ہیں۔ وہ ہملاے حقوق پالی نہ کریں۔ اس کے لئے انجمن قائم کرو۔ اس لئے کہ یہ ایک لڑائی کا ذریعہ بن جاآ۔
مشریعت میں سارا زور اس بات پر ہے کہ ہر شخص اپنے فرائش کی جمداشت کرے، فرائش کو بجالانے کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آیک ایک عمل کا جواب دیتا ہے۔ اس کی فکر کرے کہ میں اللہ کے سامنے ٹھیک ٹھیک جواب دے سکوں گا یا شیں؟ ہے۔ اس کی فکر کرے کہ میں اللہ کے سامنے ٹھیک ٹھیک جواب دے سکوں گا یا شیں؟ دین کا سارا فل فلہ میہ ہے، میہ شمیں ہے کہ ہر شخص دو سروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر آ

# زندگی استوار کرنے کا طریقہ

میاں ہوی کے باہی تعلقات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

فرائف میں طریقہ اختیاد کیا کہ دونوں کو ان کے فرائف ہیں۔ ہرایک اپ فرائف اوا کرنے

فرائف میں ہیں، اور ہیوی کو بتا دیا کہ تمہارے فرائفن میہ ہیں۔ ہرایک اپ فرائف اوا کرنے
کی فکر کرے۔ اور در حقیقت زندگی کی گاڑی اسی طرح چلتی ہے کہ دونوں اپ فرائف کا
اصلی کریں، اور دو مرے کے حقوق کا پاس کریں۔ اپ حقوق حاصل کرنے کی اتن
فکر نہ ہو۔ جتنی دو مرے کے حقوق کی ادائے گی فکر ہو۔ اگر سے جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر سے
فرائد ہو۔ باتی دو مرے کے حقوق کی ادائے گی فکر ہو۔ اگر سے جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر سے
فرائد کی استوار ہو جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو جماری زندگی کے استوار کرنے کی اتن
فریادہ فکر ہے کہ قرآن و مدیث ان ہوایات سے بھرے ہوئے ہیں کہ تمہارے فرائف یہ
ہیں، اور تمہارے فرائن سے ہیں۔ اور اگر ان فرائف اور اٹھا تھات میں دخہ پڑ جائے تو اللہ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کوئی بات اتن نا پند نہیں جھتے میاں
یوی کے باہی جھاڑے تاہند ہیں۔

ابليس كأرربار

ایک صدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ا الجیس اور شیطان مجمی مجمی سمندر میں پائی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور اپنا در بار منعقد کر آ ہے، اس وقت و نیامی اسکے جتنے چیلے ہیں۔ جو اس کی اسکیموں پر اور اس کی ہدایات پر

من كررے ہيں۔ وہ سباس وربار من حاضر موتے ہيں۔ اور ان تمام چياول سے ان كى كاركردگى كى رپورٹيس طلب كى جاتى جيس كه تم نے كيافرائض اتجام ديئے؟اس وقت برايك چیلاای کار گزاری بیان کر آے، اور یہ البیس تخت بر بیشہ کر ان کی کار گذاری سنتا ہے۔ ایک چیلا آگراایی یہ کار گزاری ساتا ہے کہ ایک شخص تماز پڑھنے کے ارادے سے مجد کی طرف جارہا تھا۔ میں نے در میان میں اس کو ایک ایسے کام میں پھنسادیا جس سے اس کی نماز چھوٹ منی ابلیس س کر خوش ہو آ ہے کہ تم فے اچھا کام کیا۔ سکین بہت زیادہ خوشی كالخمار شيس كرياً وومرا جبل أكر بيان كريائ كه فلال محض فلال مبادت كي نيت ے جارہا تھا، میں نے اس کو عبارت سے روک ویا۔ ایلیس سن کر خوش ہو آ ہے کہ تم نے اچھا کیا۔ ای طرح برجیلا اٹی کار گزاری سناتا ہے۔ اور ابلیس من کرخوش ہو جاتا ہے۔ حی کدایک چیل آگر یہ بیان کر آ ہے کہ دو میل بوی باہی الفاق اور محبت کے ساتھ ذعر گرار رہے تھے، بوی آچی زندگ گزر ری تھی، میں نے جاکر ایک ایسا کام کیا جس کے شیتے میں دونوں میں لڑائی ہوگئی اور لڑائی کے شیتے میں دونوں میں جدائی واقع موسی ۔ جب اللیس یہ سنتا ہے کہ اس چیلے نے دونوں میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیاجو اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ خوش ہو کر اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس چلے ے سعافقہ کر ما ہے۔ اور اس کو محلے لگالیتا ہے۔ اور اس سے کتا ہے کہ سیجے معنی میں میرا نمائندہ تو ہے۔ اور تونے جو کارنامہ انجام دیا وہ اور کسی نے انجام نہیں دیا۔ (ميح مسلم، كتلب مغلت المنافقين، بلب تحريش الشيطان، مديث نمبر٣٨١٣) اس سے آپ اندازہ لگا کے بیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میل بوی کے باہی جھڑے اور ایک دوسرے سے نفرت اور قطع تعلق کتے نابندیدہ میں۔ اور شیطان کو یہ اعمال کتنے محبوب ہیں۔ اس کتے اللہ اور اللہ کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و صدیث میں دونوں پر ایک دوسرے کے فرائض اور حقوق بوی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اگر انسان ان برعمل کر لے تو و نیا بھی ورست ہو جائے، اور آخرت مجی درست ہو جائے۔

#### مرد عورت پر حاکم ہے

اس لئے امام نووی رحمت اللہ عدیہ نے یہ دوسراباب قائم فرمایا ہے جس کا منوان ہے جاب حق الزوج ملی الراق لیعنی شوم کے بیوی پر کیا حقق ہیں۔ اور اس کے تحت قرآن کر مم کی میں آیت اے مرآنی آیات اور احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کر مم کی میں آیت اے میں

الرِّيِّ كِالُ فَقَامُوْكَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَافَضَّلَ الله بَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضٍ -

(مورة النساء :٣٣)

مینی مرد عورتوں پر مکمبان اور ان کے منتظم ہیں۔ بعض حضرات نے اس کابے ترجمہ بھی کیا ۔ ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ '' توام '' اس شخص کو کما جاتا ہے جو کسی کام کے کرنے یا اس کا انتظام کرنے کا ذمہ دار ہوں گویا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ ان کے کاموں کے اختظم ہیں۔ اور ان کے حاکم ہیں۔ یہ ایک اصول بیان فرما دیا۔ اس لئے کہ اصول باتسہ فرمن میں نہ ہونے کی صورت میں جتنے کام انسان کرے گا وہ غلط تصورات کے ماتحت کرے گا، اندا مرد کے حقوق بیان کرتے ہوئے عورت کو پہلے اصولی بات سمجھادی کہ وہ مرد تمہاری ذندگی کے امور کا جمہ بان اور ختظم ہے۔

# آج کی دنیا کا پروپیگنڈہ

آج کی دنیا میں جہل مرد و عورت کی مساوات, ان کی برابری اور آزادی ا مسوال کا برا زور و شور ہے۔ ایسی دنیا میں لوگ سے بات کرتے ہوئے شرباتے ہیں کہ شریعت نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ لور عورت کو محکوم بنایا ہے۔ اس لئے کہ آج کی دنیا میں سے پروپیگٹندہ کیا جارہا ہے کہ مرد کی عورت پر بالا دستی قائم کر دی گئی ہے۔ اور عورت کو محکوم بنا کر اس کے ہاتھ میں قید کر دیا گیا ہے۔ اور اس کو چھوٹا قرار دے دیا گیا

# سفر کے دوران ایک کو امیر بنالو

کین حقیقت حال ہے ہے کہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہرے ہیں، زندگی کاسفر دونوں کو ایک ساتھ طے کرناہے، اب زندگی کے سفر کے طے ایٹ میں انظام کے فاطر یہ لازی بات ہے کہ وونوں میں ہے کوئی ایک فخص سفر کا ذہہ وار ہو۔
حدیث میں نی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھم دیا کہ جب بھی دو آ دی
کوئی سفر کر رہے ہوں، چاہ وہ سفر چھوٹا ساکیوں نہ ہیں اس سفر میں اپنے میں سے ایک کو
امیر بناوہ میر بنائے ابغیر سفر نمیں کرنا چاہئے۔ ماکہ سفر کے جملہ انظامات اور پالیسی اس امیر
کے نصلے کے آبائع ہو۔ اگر امیر نمیں بنائیں کے توایک بد نظمی ہو جائے گی۔
(ابو واؤد، کتب الجمان باب فی القم یا فروان بو مرون احد معم، حدیث نمر ۱۲۱۸)
نذا جب ایک چھوٹے سے سفر میں امیر بنائے کی ماکید کی گئی ہے تو زندگی کا سے
طویل سفر جو ایک ساتھ گزار ناہے۔ اس میں یہ تاکید کیوں نمیں ہوگی اپنے میں سے ایک کو

### زندگی کے سفر کاامیر کون ہو؟

لئے کسی ایک کو امیر بنانا ضروری ہے۔

زندگی جانے، اب تمهاری زندگی خراب ہوگی۔ اور ہوری ہے، جن او گوں نے اس نیلے کے خلاف بغادت کی ان کا انجام دکھے لیجئے کہ کیا ہوا؟

### اسلام میں امیر کا تصور

البت الله تعالی نے جو لفظ یماں استعال قربایا، اس کو سمجھ لیجے، اللہ تعالی نے یماں "امیر" "وام" اور "باوشاہ" کالفظ استعال سیس کیا۔ اور "قوام" کالفظ استعال کیا۔ اور "قوام" کے معنی وہ مخص جو کسی کام کاذ مہ دار ہو۔ اور ذمہ دار ہونے کے معنی یہ بیس کہ بحیثیت مجموعی زندگی گزار نے کی پالیسی وہ طے کرے گا، اور پھر اس پالیسی کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ لیکن "قوام" ہونے کے یہ معنی ہر گزشیں کہ وہ آقا ہے۔ اور یوی اس کی کنیز ہے۔ یا بیوی اس کی نوکر ہے۔ بلکہ دونوں کے در میان امیر اور مامور، حاکم اور محکوم کارشتہ ہے۔ اور اسلام میں "امیر" کا تصور یہ نہیں ہے کہ وہ تخت پر بیش مے کہ وہ تخت بر بیش میں امیر کا تصور وہ ہے جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا یا گا۔ نے قرا یا کہ:

#### سيدالقومخادمهم

(کنزالسال، صدیث نبردادد) قوم کامروار ان کا خادم ہوگا ہے۔

#### امير ہو تواليا

میرے والد ماجد حضرت منتی محد شفیع صاحب قدس الله مروایک واقعه سنایا کرتے سنتے کہ ایک مرتبہ ہم ویو بند ہے کسی وو مری جگہ سفر پر جانے گئے تو تارے استاد حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمت الله علیہ جو وارالعلوم ویو بند ہیں ''شخ الاوب '' کے نام ہے مشہور سنتے، وہ بھی ہمارے ساتھ سفر میں سنتے، جب ہم اسٹیش پر پنچ تو گاڑی کے مشہور سنتے، وہ بھی ہمارے ساتھ سفر میں صاحب رحمت الله علیہ نے قرمایا کہ حدیث شریف میں آنے ہیں ویر بھی، مولانا اعزاز علی صاحب رحمت الله علیہ نے قرمایا کہ حدیث شریف میں ہم کہ جب تم کسیس سفر پر جاو تو کسی کو اپنا امیر بن اور لندا ہمیں بھی اپنا امیر بنالیا جائے، حضرت والد صاحب رحمہ الله علیہ فرمات ہیں کہ چو تک ہم شاگر و سنتے وہ استاد ہے۔ اس

لئے ہم نے کما کہ امیر بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ امیر تو ہے بنائے موجود ہیں۔ حصرت مولانا نے پوچھا کہ کون؟ ہم نے کما کہ امیر آپ ہیں، اس لئے کاآپ استاد ہیں۔ ہم شاگر و ہیں، حضرت مولانا نے کما : احجما آپ لوگ ججے امیر بنا نا چاہ ہیں؟ ہم نے کما کہ ہی بال : آپ کے سوا اور کون امیر بن سکتا ہے؟ مولانا نے فربایا کہ : احجما تھیک ہے، لیکن امیر کا ہر تکم مانا ہو گا۔ اس لئے کہ امیر کے معنی سے ہیں کہ اس کے تکم کی اطاعت کی لیات ہو اور کا اس لئے کہ امیر کے معنی سے ہیں کہ اس کے تکم کی اطاعت کی مولانا نے فربایا کہ : ٹھیک ہے، ہیں امیر بنایا ہے تو انشاء اللہ ہر تکم کی اطاعت بھی کریں گے، مولانا نے فربایا کہ : ٹھیک ہے، ہیں امیر ہوں۔ اور میرا تکم ماننا۔ جب گاڑی آئی تو حضرت مولانا نے قربایا کہ : تمام ساتھیوں کا بچی سائن سر پر اور بچھ ہاتھ ہیں اٹھایا، اور چانا شروع کر ویا۔ ہم نے کما سنیس ۔ جب امیر بنایا ہے تو اب تکم ماننا ہو گا، اور سے سائن اٹھا کہ ویس مشقت کا کام آیا تو وہ سانان اٹھا کہ گاڑی ہیں رکھا۔ اور پر بورے سنر ہیں جبال کمیں مشقت کا کام آیا تو وہ سانان اٹھا کہ گاڑی ہیں رکھا۔ اور پر بورے سنر ہیں جبال کمیں مشقت کا کام آیا تو وہ اور امیر کا تکم مانا ہو گا۔ لنذا میرا تکم مانو۔ ان کو امیر بنانا ہمارے لئے قیامت ہو گیا۔ اور امیر کا تکم مانا ہو گا۔ لنذا میرا تکم مانو۔ ان کو امیر بنانا ہمارے لئے قیامت ہو گیا۔ وہ حقیقت ہیں امیر کا تقم مانا ہو گا۔ لنذا میرا تکم مانو۔ ان کو امیر بنانا ہمارے لئے قیامت ہو گیا۔ وہ حقیقت ہیں امیر کا تقم مانا ہو گا۔ لنذا میرا تکم مانو۔ ان کو امیر بنانا ہمارے لئے قیامت ہو گیا۔

#### اميروه جو خدمت كرے

آئ ذہن میں جب امیر کانصور آیا ہے تو وہ باد شاہوں اور بڑے مربر اہوں کی صورت میں آیا ہے۔ جو اپنے منایا سے ساتھ بات کر ناہمی گوارانسیں کرتے، کمیکن قرآن و صدیت کا تصوریہ ہے کہ امیر وہ فحض ہے جو خدمت کرے، جو خادم ہو۔ امیر کے بید معنی نسیں ہے کہ اس کو بادشاہ بنا ویا گیا ہے۔ اب وہ تھم چلا یا کر بگا۔ اور دو سرے اس کے ماتخت نوکر اور غلام بن کر رہیں ہے، بلکہ امیر کے معنی یہ جی کہ بیٹک قیملہ اس کامعتبر ہوگا، ساتھ بی وہ فیملہ ان کی خدمت کے لئے ہوگا، ان کی راحت اور خیر خوابی کے لئے ہوگا، ان کی راحت اور خیر خوابی کے لئے ہوگا، ان کی راحت اور خیر خوابی کے لئے ہوگا، ان کی راحت اور خیر خوابی کے لئے ہوگا، ان کی راحت اور خیر خوابی کے لئے ہوگا، ان کی راحت اور خیر خوابی کے لئے ہوگا، ان کی راحت اور خیر خوابی کے لئے ہوگا۔

میاں بیوی میں دوسی کا تعلق ہے

عليم الامت حضرت تھانوى معدالله عليه قرماتي بي الله تعالى ان كر در جات

بلند فرمائے۔ آجن کہ مردوں کو یہ آیت تو یاد رہتی ہے کہ "اَلدِّ مِنَالُ تَوَامُونَ عَلَی اِللَّهِ مِنَالُ تَوَامُونَ عَلَی اِللَّهِ مِنَالِهِ اللّهِ اور فرمانبردار ہونا چاہئے اور ایمانان کے ساتھ آقاور نوکر جیسارشتہ ہے۔ معلق الله کیکن قرآن کریم جی اللّه تعلل نے ایک اور آیت بھی نازل فرمانی ہے۔ وہ آیت مردوں کو یاد شیس رہتی۔ وہ آیت ہے کہ :

قعِنْ آکایتِ آن حَکَقَ لَلُمُ مِنْ اَنْمُسِکُهُ آمُّ وَاجَّالِتَ لَنُوْ آلِيُهِا وَجَعَلَ بَيْنَ كُفُمُ وَ لَا قَالَهُمَ اللهُ الدراس كَى نشانوں مِن سے يہ ہے كه اس نے تمارے لئے تمارے جنس كى يوياں بنائيں مآكہ تم كوان كے پاس آرام طے، اور تم دونوں مياں يوى مِن محبت اور بمدردى بيراكى)

(400 //00)

حضرت تھانوی سے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹک مرد عورت کے لئے توام ہے۔
لیکن ساتھ ہیں دوستی کا تعلق بھی ہے۔ انظامی طور پر تو توام ہے، لیکن باہمی تعلق دوست
جیسا ہے، لنذا ایسا تعلق نہیں ہے جیسا آ قااور کنیز کے در میان ہوتا ہے۔ اس کی مثل
الی ہے جیسے دو دوست کہیں سفر پر جارہے ہوں۔ اور ایک دوست نے دوسرے دوست
کو امیر بہاتیا ہو۔ لنذا شوہر اس لحاظ ہے تو امیر ہے کہ سازی ذعر گی کا فیصلہ کرنے کاوہ ذمہ
وار ہے۔ لیکن اس کا مطلب سے نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا معالمہ کرے جیسے
نوکروں اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس دوستی کے تعلق کے کچھ آ داب اور
کچھ تقاضے ہیں۔ ان آ داب اور تقاضوں میں ناز کی باتھ بھی ہوتی ہیں جن کو حاکم ہوئے
کے قلاف نمیں کما جاسکا۔

ايبارعب مطلوب نهيس

حفزت تھانوی رہے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بعض مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، لنڈا ہمارا اتنا رعب ہونا چاہئے کہ ہمارا نام س کر بیوی کا نیخ گئے۔ اور بے تکلفی کے ساتھ بات نہ کر سکے۔ میرے ایک ہم سبق دوست تھے انہوں نے ایک مرتبہ بڑے فخرے ماتھ جھے سے بیہ بات کمی کہ جب میں کی مینول کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں تو میرے بیس آ جائیں اور اپنے گھر جاتا ہوں تو میرے بیس آ جائیں اور جھے سے بات کسدرے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب گھر جاتے ہیں آ کیا کوئی در ندہ یا شیر چیتا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیوی نیچ آپ جب گھر جاتے ہیں آ نے سے ڈرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیہ نسیں بلکہ اس لئے کہ ہم قوام ہیں، ہمادار عب ہو ناچاہے۔ آپھی طرح سمجھ لیس کہ قوام ہونے کا ہرگئید قوام ہونے کا ہرگئید مطلب نسیں ہے کہ بیوی ہی پاس آنے اور بات کرنے سے بھی ڈریس، بلکہ اس کے مطلب نسیں ہے کہ بیوی بچے پاس آنے اور بات کرنے سے بھی ڈریس، بلکہ اس کے مساتھ دوستی کا تعلق کس قسم کا ہونا چاہتے؟ سنتے!

# حضور کی سنت و کھیئے

ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے فرمایا کہ جب تم مجھ ہے راضی ہوتی ہوں اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہوں دونوں حائوں میں ججھے علم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے پوچھا کہ یار سول اللہ! کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہوتو رب محمد کے رب کی قسم ) کے الفاظ سے قسم کھاتی ہواور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہوتو رب ایر ایم کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام رب ایر ایم (ابر ایم کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام قسیل کیتی ہیں حضرت عائشہ رصنی اللہ عنها نے قبیل کیتی ہی حضرت عائشہ رصنی اللہ عنها نے قبیل کے والماء کا نام کیتی ہیں حضرت عائشہ رصنی اللہ عنها نے قبیل کے والماء

#### اف لأأهجر الأاسبك

یار -دل اللہ! میں صرف آپ کا نام جھوڑتی ہوں۔ نام کے علاوہ اور کیجھ نہیں چھوڑتی ہوں۔

" (میم بخاری کتاب الاوب باب مایجد من البیعدان من عصی حدیث نمبر ۱۸ - ۱) اب آب انداره انگامی که کون ناراض بور با ب ؟ حضرت عاکشه رمنی الله عنها اور کس سے ناراض ؟ حضور الدس صلی الله علیه وسلم سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رمنی الله عن ان سے بعض اوقات الی بات فرا وی تھیں جس سے معلوم ہو جا آتھا کہ ان کے ول میں کدورت اور نارافتگی ہے لیکن اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اس و قامیت " کے خلاف نمیں سمجھا بلکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ہوی خوش طبعی کے ساتھ اس کا ذکر فرا یا کہ تمالی نارافتگی کا مجھے پت چل جاتا ہے۔

# بوی کے ناز کو بر داشت کیا جائے

جب ام الموسين معزت عائد رضى الله عنها بر عمين تحت لكانى على استغفر الله الور معن تحت لكانى عن استغفر الله الور معن عاشه رضى الله عنها براس تحت كى وجه عن قيامت كزر على آخضرت صلى الله عليه وسلم كو مجى ظاهر ب كه اس بات كاقلق تماكه لوگوں ميں اس تشم كى باتيں بهيل عنى بين، ليكن أيك مرتبه مضور اقدس صلى الله عليه وسلم في مصفرت عائد رضى الله عنها سه به فرما وياكه:

اے عاشہ! ویکھو بات میہ ہے کہ حبیس اتنا عملین : و نے کی ضرورت نہیں آگر تم بے خطا اور بے قصور بو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہری برات طاہر فرما دیکے۔ اور اگر خدا نخاستہ تم سے کوئی تصور اور غلطی ہوئی ہے تواللہ تعالیٰ سے تہر کر بی استنفار کر لو۔ اللہ تعالیٰ معاقب فرما دیگے۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها کو ہے بات بہت شاق گردی کہ آپ نے ہے وہ وہ ہوا ہو تو توب کردی کہ آپ نے ہے وہ وہ ہوا ہو تو توب کردے کا۔ اور آگر تصور ہوا ہو تو توب کرلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے دل جس بھی اس بات کا بلکا سما احمال ہے کہ جھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ حضرت انشہ رصنی اللہ عنها کو اس بات کا بہت سخت صدمہ ہوا، اور مدمہ سے عدمال ہو کر لیٹ گئیں، اور ای حال جس اللہ تعالیٰ کی طرف سے براٹ کی آیات بازل ہوئیں. اس وقت گریں حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند بھی موجود تھے۔ جب یہ آیات سنیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے اور قرایا کہ اب انشاء ہوئے اور حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند بھی بہت خوش ہوئے اور قرایا کہ اب انشاء میں سالہ سے سالہ بین رضی اللہ عند نے اللہ یہ سالہ بین رضی اللہ عند نے اس وقت معزت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند نے اللہ یہ سالہ بین رضی اللہ عند نے اللہ یہ سالہ بین نے دہ بین رضی اللہ عند نے اللہ یہ سالہ بین نے دہ بین رضی اللہ عند نے دہ سالہ بین نے دہ بی ہوئے اور حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند نے دہ بین رہ بین اللہ عند نے دہ بین رہ بین اللہ عند نے دہ بین رہ بین دین ہوئے اور خوابیا کہ اب انتاء بین در مدر بین رہ بین در کے دہ بین رہ بین در بین اللہ عند کی بین در بین اللہ عند کے در بین اللہ عند بین رہ بین در بین کر مدر بین رہ بین در بین میں در بین در بین

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها نے سے فرایا کہ خوشخری من اور اللہ تعلق نے تہاری برات میں آیات نازل فرمادی، اور اب کھڑی ہوجائی، اور آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں اب حضرت عائشہ بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، اور براٹ کی آیات من لیس، اور لیٹے لیٹے فرمایا کہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے میری برائت نازل فرمادی لیکن میں اللہ کے سواکسی کا شکر اوا نسیں کرتی۔ کیونکہ آپ لوگوں نے تواپ دل میں سے احتمال پیدا کر لیا تھا کہ شاید مجھ سے علطی ہوئی ہے۔

(میح بخاری، کاب اینی سورة الزربب (اوالان میده قلم ملکون لنا) مدے نمبر ۵۵)

بظاہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے کھڑے ہوئے ہے اعراض فرہایی لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا
شیس سمجھا، اس لئے کہ یہ ناز کی بات تھی۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی طرف سے سر
زو ہوئی۔

یہ ناز ورحقیقت اس دوئی کا تقاضہ ہے، لہذا میاں بیوی کے، درمیان صرف حاکیت اور کومیت کا رشتہ نہیں ہے بلکہ دوئی کا بھی رشتہ ہے اور اس دوئی کا حق میہ ہے کہ اس قتم کے ناز کو ہر داشت کیا جائے۔ البتہ جمال بات بالکل غلط ہوگئ وہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری اور غصہ کا بھی اظمار فرمایا۔ لیکن اس قتم کی ناز کی باتوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا فرمایا۔

# بیوی کی دلجوئی سنت ہے

اور دوسی کا حق اس طرح اوا فرمایا کہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقالمت اور در جات عالیہ کہ ہروقت اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ اور ہم کلای ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطرات کے ساتھ ولداری اور ولجوئی اور حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عندیا کو گیارہ عورتوں کا تصہ سارہ جی کہ بمن کے اندر گیارہ عورتی تھیں۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ مارہ ہیں کہ بمن کے اندر گیارہ عورتی تھیں۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کو اپنا ہے شوہروں کی حقیق اور واقعی صات بیان کریں گی لیمنی ہر عورتوں عورت یہ بنائے گی کہ اس کا شوہر کیا ہے؟ اس کے کیا اوصاف ہیں؟ ان گیارہ عورتوں

نے اپنے شوہروں کے اوصاف کس وضاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کے ہیں کہ سلای اولی لظافتیں اس پر ختم ہیں۔ وہ سلاا قصد حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کو سنا رہے ہیں۔

( شُرَك برندى باب ماجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السير حديث ام زرث )

### یوی کے ساتھ ہنی ذاق سنت ہے

ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ رضی اللہ عنها کے گھر ہیں اللہ عنها کے گھر ہیں اللہ عنها کے حضور صلی اللہ علیہ اور ان کی باری کا ون تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے گھر پر لائمیں، اور لاکر حضور وسلم کے لئے آیک طوہ پکایا اور حضرت سودہ رضی اللہ عنها کے گھر پر لائمیں، اور لاکر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور حضرت سودہ بھی سامنے بیٹھی ہوئی تحیی ان سے کماکہ آپ بھی کھائیں۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنها کو بیہ بات گر انگر دی کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سے اور میری باری کا دن تھا تو پھر بیہ طوہ پکا رضی اللہ عنہا کے حضرت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها رضی اللہ عنها نے فرمایا کہ بیہ طوہ کھاؤاور اگر شیس کھاؤگی تو پھر بیہ طوہ تمہارے منہ پر طل و یا کہ بھی تشیرت سودہ رضی اللہ عنها نے وقع اللہ عنہا کہ جس تو نہیں کھاؤں گی۔ چنا نچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنہ پر طل دیا ۔ اب حضرت سودہ رضی اللہ عنها نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیں آیا کہ :

یعنی کوئی شخص اگر تمہارے ساتھ براسلوک کرے تو تم بھی بدلے ہیں اس کے ساتھ براسلوک کرے تو تم بھی بدلے ہیں اس کے ساتھ براسلوک کر سکتے ہو۔ اب اگر انہوں نے تمہارے مند پر طوہ مل دیا ہے تو تم بھی ان کج چرے پر حلوہ الله اللہ ان کج چرے پر حلوہ الله اکر حضرت عائشہ رضی انڈرے بھا کے چروں پر حلوہ ملا ہوا ہے دخترت عائشہ رضی انڈر عنبا کے چرے پر مل دیا، اب دونوں کے چروں پر حلوہ ملا ہوا ہے اور یہ صب حضور اقدمی صلی انڈہ علیہ وسلم کے ساتے ہو رہا ہے۔

ات يس ورواز ، ير وسك بوئى، يوجهاك كون ب؟ معلوم جواكم حصرت

فارون اعظم رضی الله عند تشریف لائے بین (شایداس وقت تک پردے کے احکام نیس آنے تھے) جب آپ نے یہ ساکہ حضرت عمر تشریف لائے جیں تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جلدی جاکر اپنے چرے دھولو۔ اس لئے کہ عمر آرہے میں چتائچہ دونوں نے جاکر اپنا چرو دھویا۔

(مجمع الزوائد المنسني، جلد ٢٠٥س ٢١١)

وہ ذات جس کا ہر آن اللہ جل جالہ کے ساتھ رابطہ تائم ہے۔ جس کی ہروتت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور وجی آرہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کا وہ مقام حاصل ہے جواس روئے زمین پر کسی اور کو حاصل نمیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ازواج مطمرات کے ساتھ یہ انداز اور ان کی ولداری کا انتا خیال ہے۔

مقام "حضوري"

ہم اور آپ زبان ہے " حضوری" کالفظ بول دیے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت
ہمیں معلوم نہیں۔ اگر کولی شخص اس کا مزہ بجکھ لے تواس کو بت لگے گا کہ یہ کیا چیز ہے،
ہملرے حضرت ڈاکٹر عبدالیحی صاحب قدس اللہ سرہ فرہا یا کرتے ہے کہ ابخض او قات اللہ
تعالیٰ کے ساتھ حضوری کا خیال اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے
بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ پاؤں پھیلا کر نہیں سو سےتے، لیٹ نہیں سکتے، اس لئے کہ ہر
وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا احساس ہے، اور جب اپنا برا سامنے ہوتو کوئی محض پاؤں
پھیلا کر لینے گا؟ ہرگز نہیں لینے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونے کا احساس اور
خیال اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان پاؤں پھیلا کر لیٹ نہیں سکتا۔ للذا جس ذات کو
مطرات کے ساتھ کس طرح خوش طبعی کے معاملات کر لیت ہیں؟ یہ مقام صرف ایک
مطرات کے ساتھ کس طرح خوش طبعی کے معاملات کر لیت ہیں؟ یہ مقام صرف ایک
پیڈیسری کو حاصل ہو سکتا ہے۔

ورنہ گریرباد ہوجائے گا

بسرحال! چونکه الله تعالى في مردكو "قوام" بنايا باس لئے فيصله اى كاماتا

ہوگا۔ بال تم اپنی رائے اور مشورہ و بے سکتی ہو۔ اور ہم نے مرد کو یہ ہدایت ہمی و ب رکھی ہے کہ وہ حتی الامکان تمہاری ولداری کا خیال بھی کرے لیکن فیصلہ اس کا ہو گا۔ لنذااگر یہ بات ذہن میں نہ ہو، اور بیکم صاحب یہ چاہیں کہ ہرمعاطم میں فیصلہ میرا چلے اور مرد قوام نہ ہے ہیں قوام بن جاؤں تو یہ صورت فطرت کے خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف ہے۔ عقل کے خلاف ہے اور انصاف کے خلاف ہے اور اس کا جیمہ کھر کی بربادی ا کے سوا اور پچھے نہیں ہو گا۔

# عورت کی ذمه داریاں

علام نووي معدة الله عليه في آك فرايك :

فَانصَالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله

قرمایا کہ نیک عورتوں کا کام کیا ہے؟ نیک عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ انتہ نے جو حقوق شوہر کے عائد کے ہیں انتہ ختوت شوہر کے عائد کے ہیں ان حقوق کو بجال نے والی اور شوہر کی نثیر موجود کی میں شوہر کے گھر کی حفاظت کرنے والی ۔ یہ انتہ تبدک و تعالیٰ نے عورت کا لاز می وصف قرار دیا۔ اور اس کے ذہ یہ فریضہ عائد کیا کہ جب شوہر گھر میں موجود ۔ ہو تواس وقت وہ اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ گھر کی حفاظت کرے ۔ گھر کی حفاظت کرے۔ گھر کی حفاظت کرے ۔ گھر کی حفاظت کرے کہ کسی گناہ میں جتال نہ ہواور شوہر کا جو مال و متاع ہے، اس کی حفاظت کرے ۔ اس لئے اس کی حفاظت کی خفاظت کرے ۔ اس لئے اس کی حفاظت کی خفاظت کرے ۔ اس لئے اس کی حفاظت کی دورت کی جو دیث شریف میں ہے کہ :

المراةم اعية في بيت فروجها

(سیح بخلی، کتب الجمعة، باب العمة فی التی والدن رقم ۱۹۳۳)
عورت اپ شبر کی گھر کی جمہان ہے۔ لینی اس کے مل و متاع کی حفاظت
عورت کے ذمہ واری ہے۔ جیسا کہ جس نے عرض کیا کہ اکثر طلات جس عورت کے ذمہ
کھانا پکانا واجب نہیں ، و آ۔ لیکن شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کے مال ، متاع کی اس
طرح حفاظت کے وہ مال یجا خرج نہ ، و۔ قرآن کریم نے یہ اس کی ذمہ داری قرار دی

# زندگی قانون کے خنگ تعلق سے نہیں گزر سکتی

یہ جو میں نے کہا کہ عورت کے فیصلا لیکانے کی ذمہ واری شیں ہے۔ وہ

ایک تاون کی بات تھی۔ لیکن زندگی قانون کے خشک تعلق سے شیں چلا کرتی، الذا جس
طرح قانونا عورت کے ذمہ کھانا پکاناشیں ہے۔ ای طرح اگر عورت بیار ہو جائے تو تانونا
شوہر کے ذمہ اس کا علاج کرانا، یا علاج کے لئے خرچہ دینا بھی ضروری شیں۔ اور تانونا
شوہر کے ذمہ سے بھی شیں ہے کہ وہ عورت کو اس کے والدین کے گھر ملاتات کے لئے الیجایا کرے۔ اور نہ ہے ضروری ہے کہ جب عورت کے مال باپ اپنی بٹی ہے ملاتات کے لئے الیجایا کرے۔ اور نہ ہے ضروری ہے کہ جب عورت کے مال باپ اپنی بٹی ہے ملاتات کے مرف ایک وان کو گھر میں بٹھا گے۔ بلکہ فقساء کرام نے یمال بک لکھا ہے کہ ہفتہ میں امرف ایک ون عورت کے مال باپ آئی اور دور سے ملاقات اور زیارت کر کے چلے جائیں۔ گھر میں بٹھا کر ملاقات اور زیارت کر کے چلے جائیں۔ گھر میں بٹھا کر ملاقات اور زیارت کر کے چلے جائیں۔ گھر میں بٹھا کر ملاقات کرانا شوہر کے ذمہ ضروری شیں۔ لندا اگر قانوان کے خطے حائیں ہو جائے تو دونوں کا گھر برباد ہو جائے۔ خشک تعلق کی بنیاد پر اگر زندگی بسر ہوئی شروع ہو جائے تو دونوں کا گھر برباد ہو جائے۔ بات جب چاتی ہے جب دونوں میال ہوی قانون کی بات ہے آگے بڑھ کر سنت رسول بات جب چاتی ہے جب دونوں میال ہوی قانون کی بات ہے آگے بڑھ کر سنت رسول اللہ مطمی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کریں۔ اور بیوی ازواج مطمرات کی سنت کی اتباع کریں۔ اور بیوی ازواج مطمرات کی سنت کی اتباع کریں۔

# بوی کے دل میں شوہر کے پیسے کا در و بو

حضرت تفانوی قدس الله مره نے مواعظ میں ذکر فرمایا کہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ اس کے ول میں شوہر کے چیے کا در و ہو، شوہر کا بیسہ خلط جگہ پر بااہ جہ صرف ند ہو۔ اور فضول خرچی میں اس کا بیسہ ضائع نہ ہو۔ یہ چیز عورت کے فرائض میں داخل ہے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر کا بیسہ دل کھول کر خرج کیا جارہا ہے۔ یا گھر کو نوگر انیوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ جس طرح چاہ رہی ہیں کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ قانونی فرائض کے خلاف کر رہی ہے۔

الیی عورت پر فرشتول کی لعنت

عن ابف هريرة وضوائق عنه قال: قال دسول الله صلحاته عليه وسلم: إذا دعا الرجل اصرأته إلى فراشه فابت أن تجي لعنتها الملائكة

حتىتمىح ـ

(میح بخلری - کمّاب النکل باب اذا بات امراة مهاجرة فاش دُو بُعا ، عدیث نمبر ۱۹۴۳ ) حضرت ابو حرمیرہ رضی اللہ عندروایت فرماتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپن بیوی کو اپنے بستری طرف بلائے اور یہ میاں بیوی کے مخصوص تعلقات سے کمنایہ ہے۔ لیعنی شوہرایں بیوی کوان تعلقات کو قائم کرنے کے لئے بلائے۔ اور وہ عورت نہ آئے۔ یاابیا طرز عمل اختیار کرے جس سے شوہر کاوہ منشا پررا نه بن اور اس کی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے، ساری رات میج تک فرشتے اس عورت پر لعنت سیجے رہے ہیں کہ اس عورت ہر خداکی لعنت ہوا در لعنت کے معنی میہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ كى رحت اس كو مامل نبيل ہوگى، اس لئے كه تمالاے استے حقوق بيان كئے گئے۔ تهارے حقوق كالحاظ كيا كيا۔ اس كا منا در حقيقت يہ ہے كه تهارے اور تهارے شوہر کے در میان جو تعلق ہے وہ درست ہو جائے۔ اور اس تعلق کی در تی کا کیک لاذمی حصہ یے ہے کہ تمارے ذریعہ شوہر کو عفت حاصل ہو۔ پاک دامنی حاصل ہو۔ تکاح کا بنیادی مقصد سے کہ یاک دامنی حاصل ہو۔ اور نکاح کے بعد شوہر کو کسی اور طرف ویکھنے کی ضرورت ندر ہے۔ اس لئے تہارے ذھے یہ فریفر عائد ہو آ ہے کہ اس معالمے میں تمارے طرف سے کوئی کو آئی نہ ہو۔ اگر کو آئی ہوگی تو پھر فرشتوں کی طرف سے تم ر لعنت ہوتی رہے گی۔

وومري روايت من الفاظ مه مين كه:

اذابات المرأة مهاجرة فراش موجهالعنتها الملائكة حق تصح

(حوال بالا، عديث تمبر ١٩٥٥)

اگر کوئی عورت اپ شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے تو اس کو فرشتے لعنت
کرتے رہتے ہیں۔ یمان تک کہ صبح ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث شریف
میں ایک چھوڈ بان کی گئی ہے کہ اگر شو میر نے بیوی کو اس کام کے لئے وعوت وی ہے
اور وہ اٹکار کرے، یا ایسا طرز عمل افقیاد کرے جس سے شوہر کا خثا پورانہ ہو سکے تو ساری
رات لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر شوہر کی اجازت اور شوہر کی مرضی کے بغیر عورت ہم
سے باہر چلی جائے تو جب تک وہ گھر سے باہر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی اعنت
ہوتی رہے گی۔ ان تمام معاملات کی نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ایک

ایک چیز بیان فرما دی. اس کئے کہ میں چیز میں جھکڑا اور فساد کا باعث ہوتی ہیں۔

# شوہر کی اجازت سے نفلی روزہ رکھے

وعن إلى هديدة رض ف عنه ان مرسول الله صلاف عليه وملمقال: الإيحل للمرأة ال تصويم مروجها شاهد إلا باذنه و لا تأذن في بيسته إلا باذنه .

(میح بخلری کب الکان بلب انازن الراة فی بیت دوجها، مدیب فبر ۱۹۵۵)

حضرت ابو حریه رمنی الله عند روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ
وسلم نے فرمایا کہ کس عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجو دگی ہیں
روزہ رکھے۔ گر شوہر کی اجازت ہے، لین کسی و تشکیل روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے
بغیر حلال نہیں۔ نغلی عباوت کے کئے فضائل احادیث ہیں قد کور ہیں لیکن عورت
شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ دان کے وقت روزہ
سے ہونے کی دجہ سے شوہر کو تکلیف ہو۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ دان کے وقت روزہ
البت شوہر کو چاہئے کہ دو جلاوجہ بیوی کو نفلی روزے سے منع نہ کرے، بلکہ روزے کی
اجازت دیدے۔ بعض او قات میل بیوی کے در سیان اس بات پر جھنزا ہو جاتا ہے کہ
اجازت دیدے۔ بعض او قات میل بیوی کے در سیان اس بات پر جھنزا ہو جاتا ہے کہ
اجازت دیدے۔ ایک خات میل بیوی کے در سیان اس بات پر جھنزا ہو جاتا ہے کہ
کی مرد کو چاہئے کہ وہ بلادجہ اس فندیلت کو حاصل کر لے سے بیوی کو منع نہ کرے۔
لئے مرد کو چاہئے کہ وہ بلادجہ اس فندیلت کو حاصل کر شوہرا جازت نہیں دیتاتو عورت
لئین عورت کے لئے بلااجازت روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر شوہرا جازت شیں دیتاتو عورت
لئین عورت کے لئے بلااجازت روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر شوہرا جازت شیں دیتاتو عورت

شوہر کی اطاعت نفلی عبادت پر مقدم ہے

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہری الطاعت کو تمام نظلی عباد توں پر فوقیت عطافر اللّی ہے۔ لنذا جو تواب اس عورت کو روزہ رکھ کر ملکہ اب شوہری اطاعت کرنے میں اس سے زیادہ تواب ملے گااور وہ عورت یہ نہ سمجھے میں روزہ سے محروم ہوگئی۔ اس لئے کہ وہ یہ سوچ کہ روزہ کس لئے رکھ رہی تھی؟

روزہ تواس کئے رکھ رہی تھی کہ ثواب کے گا۔ اور اللہ تعالی رائسی ہوں کے اور اللہ تعالی یہ فرمارہ میں کہ میں اس وقت تک راضی نمیں ہوں گا جب تک تیرا شوہر تجھ سے راضی نمیں ہوں گا جب تک تیرا شوہر تجھ سے راضی نمیں ہو گااس لئے جو ثواب تمہیں روزہ رکھ کر ملتا، وہی روزے کا ثواب کھانے پینے کے بعد بھی ملنے گا۔ انشاء اللہ

# گرے کام کاج پر اجر ثواب

البعض مرتبہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میاں ہوی کے تعلقات ایک و نیادی فتم کا معالمہ ہے۔ اور یہ صرف نفسانی خواہشات کی پخیل کا معالمہ ہے۔ اور یہ صرف نفسانی خواہشات کی پخیل کا معالمہ ہے کہ اللہ تعالی خبیں ہے بلکہ یہ دین معالمہ ہمی ہے اس لئے کہ اگر عورت یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالی نے میرے ذہ ہے نہ فریضہ عائد کیا ہے، اور اس تعلق کا مقصد شوہر کو خوش کر تا ہے۔ اور شوہر کو خوش کر نا ہے۔ اور شوہر کو خوش کر نے کے واسطے ہے اللہ تعالی کو خوش کر تا ہے۔ تو پھر یہ سارا عمل ثواب بن جاتا ہے۔ گھر کا جو کام خواتین کرتی ہیں، اور اس میں نیت شوہر کو خوش کر نے کی ہے۔ تو میں جاتا ہے۔ گھر کا جو کہ میں عبادت میں میں جاتے ہوں کی تربیت ہی یا شوہر کا خیل کی ساتھ خوش دل کی باتیں ہوں، ان سب پر اجر تکھا جارہا ہے بشر طیکہ نیت ہیں یا شوہر کے ساتھ خوش دل کی باتیں ہوں، ان سب پر اجر تکھا جارہا ہے بشر طیکہ نیت درست ہو۔

# جنسی خواہش کی تکمیل پر اجر و تواب

اور اس موضوع پر بالکل صریح صدیث موجود ہے کہ حضور اقدس صلی التہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ میال بیوی کے جو باہمی تعلقات ہوئے ہیں اللہ تعالی ان پر بھی اجر عطافریائے ہیں۔ صحابہ کرام نے موال کیا کہ یار سول اللہ! وہ توانسان اپنی نفسانی خواہشات کے تحت کر آ ہے۔ اس پر کیا اجر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ان نفسانی خواہشات کو ناجائز طریقے ہے بوراکرتے تواس پر گناہ ہو آ یا نسیں ؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! گناہ ضرور ، و تا۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ میال جوی ناجائز طریقے کو جھوڑ کر جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو میری دجہ سے ادر میرے عظم کے ماتحت کر

(منداحدين منبل ملدة ص ١٩١٦٤)

الله تعالى دونوں كورحمت كى نگاہ سے ديكھتے ہيں

ایک حدیث جو میں نے خود تو شیس دیمی البتہ حضرت تھانوی قدس اللہ سمرہ کے مواعظ میں یہ حدیث ہو میں نے خود تو شیس دیمی البتہ حضرت تھانوی آئے ہیں جدیث کا ذکر فرایا۔
وہ حدیث یہ ہے کہ شوہر باہر سے گھر کے اندر واخل ہوا اور اس نے محبت کی نگاہ سے ہوی کو دیکھا اور ہوی نے محبت کی نگاہ سے ہوی کو دیکھا اور نیوی کو رحمت کی نگاہ سے ویکھتا جی سے اندا یہ میاں ہوی کے العلقات محض دنیوی قصد شیس ہے۔ یہ آخرت اور جہت میاں ہوی کے العلقات محض دنیوی قصد شیس ہے۔ یہ آخرت اور جہت میان ہوی ہے۔

قضاروزول میں شوہر کی رهایت

ترزی شریف میں حدیث ہے حضرت عائشہ رسی القدعنیا فرباتی میں کہ رمضان کے مینے میں طبعی مجبوری کی وجہ ہے جو روزے جھ ہے تعنا ہو جاتے تھے، میں عام طور پر ان روزوں کو آنے والے شعبان کے مینے میں رکھا کرتی تھی یعنی تقریباً گیارہ ماہ بعدی یہ میں اس لئے کرتی تھی کہ شعبان میں آنخضرت صلی الله عاب وسلم بھی کشت ہے روزے رکھا کرتی تھے۔ لنذااگر اس زمانے میں بھی میں روزے سے بول گی۔ اور آپ بھی روزے سے بول گی۔ اور آپ بھی روزے سے بول گی۔ اور آپ بھی روزے اور آپ بھی روزے ہے۔ سے بول گی کہ میں روزہ سے بول۔ اور آپ کا روزہ نہ ہو حال کو و نظی روزے نہیں تھے۔ بلکہ رمضان کے تعناروزے ہے۔ اور تغناروزوں کے بائے میں تکم یہ ہے کہ ان کو جتنا جلدی ہو سکے، اواکر لینے چاہیں، اور تغناروزے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رمنی الله عنها صرف آپ کی تنظیف کے خیل سے شعبان تک مؤخر لیکن تھیں۔

(ميح مسلم- كتاب العبام. إب تناءرمفان في شعبان- مديث نبر١١٣١١)

بیوی گھر میں آنے کی اجازت نہ دے

اس صديث كالكاجملية ارشاد فرماياكه:

ولا تأذن فى بيسته إلا بإذنه

یعنی عورت کے ذمہ سے بھی فرض ہے کہ شوہر کے گھریس کس کو شوہر کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نے دے ایک ایسے مختص کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دینا جس کو شوہر تابیند کر آبو۔ سے عورت کے لئے بالکل ناجائر اور حرام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس بات کو اور تفصیل ہے بیان فرمایا کہ:

الدان لكم على نسائكم حقًّا ونسائكم عليكم حما ونحقكم عليهن ان لا يوطين فرشكم من تكرهون ولا ياذن في بيونتكم لمن تكرهون -

(تذی کتاب الرضاع ، باب باباء فی حق الراۃ ملی زوجسا، صدیف نہر ۱۱۲۳)

یادر کھی تمبارا تمباری یوبوں پر بھی پچھ حق ہے اور تمبارے ہیوبوں کا تم پر پچھ حق ہے بعنی دونوں کے دے ایک دوسرے کے پچھ حقوق ہیں اور دونوں کے حقوق کی گھداشت اور پاسداری فریفین پر لازم ہے ۔ دہ حقوق کیا ہیں؟ دہ سے ہیں کہ اے مردو!
تمباراحق ان یوبوں پر سے کہ دہ تمبارے بستروں کو ایسے لوگوں کو استعبال نہ کرنے دیں جنیں تم بالپند کرتے ہواور تمبارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں، جن کا آنا تم بالپند کرتے ہیں یمال دہ حق بیان فرمائے ایک سے کہ یوی کے ذمہ سے فرض ہے کہ دہ گھر کے اندر کسی ایسے فخش کو آنے نہ دے جس کے آنے کو شوہر بالپند کر آب می عزیز کا گھر میں آتا شوہر کو بالپند ہو تواس صورت میں کرتا ہیں حتی کہ آگر ہوں کے کسی عزیز کا گھر میں آتا شوہر کو بالپند ہو تواس صورت میں اپنی اجازت ہے کہ بختہ میں لیک مرجہ آکر بی کی صورت دکھے لیں۔ اس سے تو شوہر ان ایک اجازت ہی سورت دکھے لیں۔ اس سے تو شوہر ان کو ردک شیں سکا۔ لیکن ان کے لئے بھی شوہر کی اجازت ہے بغیر گھر میں فرمایا کہ جن کو تم جن کوردک شیں سکا۔ لیکن ان کے لئے بھی شوہر کی اجازت ہے بغیر گھر میں فرمایا کہ جن کو تم جن کوردک شیں سکا۔ لیکن ان کے لئے بھی شوہر کی اجازت ہے بغیر گھر میں فرمایا کہ جن کو تم جن کوردک شیں سکا۔ کیکن اجازت نہ دو، جا ہو دہ کی جو ہوں کی بھی ہو۔

اور دو مراجملہ بید ارشاد فرمایا کہ وہ یویاں تمہارے بستروں کو استعمال کرنے کی اجازت ند ویں، جن کو تم ناپیند کرتے ہی بستر کے استعمال میں سب چنزیں واخل ہیں لینی بستر پر بیشتنا، بستر پر لیشنا، بستر پر سونا بیہ سب اس میں واخل ہیں۔

نفرت ام حبيبه كااسلام لانا ام المومنين «هنرت ام حبيب رصى الله تعاني سيها، حضور اقدس صلى الله وسلم كي زوجه مطهره بی - حضرات محایه کرام کے واقعات کے اندر ٹور مجرا ہوا ہے۔ یہ حضرت م حبیبہ رہنی اللہ تعین عنها حضرت ابو سفیان رضی اللہ عند کی بٹی میں جنوں نے تقریباً آكيس سال حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي مخالفت مين مخزارے اور حضور صلى الله عليه وسلم کے خنانب جنگیں لڑیں اور مکہ تکرمہ کے مرداروں میں سے تھے اور آخر میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو کر محلل بن مجئے اور ب اللہ تعالٰی کی تدرت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ كافرول كے استے يؤے سردار كى بيش حضرت اس حبيب رضى اللہ عنها اور ان كے شوہر دونول سلمان ہو گئے، باپ مسلمان کی مخلفت اور ان کے ساتھ عداوت میں لگا ہوا ہے، اور بنی اور داباد دونوں مسلمان ہو گئے، ان دونوں کے مسلمان ہونے سے ابو سفیان کے کلیے س چھری چکتی تھی اور ان کو بٹی اور واماد کامسلمان ہوتا بر داشت شیں ہو آتھا۔ چتا نچہ ان کو تکلیفیں منجانے کے دریے رہتے تھے۔ اس زمانے میں بہت سے مسلمان کافرول کی تکیفوں سے تک آ کر حبث کی طرف بجرت کر گئے تھے حبثہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں حضرت ام حبیب رمنی الله عنها اور ان کے شوہر مجمی تھے۔ یہ دوتوں وہاں جاکر رہنے گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مثیت کے بجیب و غریب انداز ہیں، جب حضرت ام حبیب رهنی الندعیها فے اپنے شوہر کے ساتھ مبشد میں قیام کیا تو کھ داوں کے بعدانموں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہری صورت بانل بدل من ہے۔ اورمسخ ہو کی ہے۔ جب یہ بیدار ہو کی توان کو اندیشہ ہوا کہ کمیں ایسا تو نمیں کہ میرے شوہر کے وین وائمان مریجی خس آ جائے اس کے بعد جب کچھ دن گزرے تواس خواب کی تعبیر ساہنے آئی اور یہ ہوا ً۔ ان کے شوہر ایک عیسائی کے پاس جایا کرٹ تتے اس کے پاس جانے کے نتیج میں دل ہے ایمان نکل گیا اور عیمائی بن گئے۔ اب حسنرت السعبيب رضى الله تعالى عنها ير تو بحل مرسمى إسلام ك خاطر مال باي کو چیوزا، وطن کو چیم زل سارے عزمز واقارب کو چیوزا، اور آکر اس و بار غربت میں مقیم

بروك - اور ك د ب أيك شوم جو بهدر داور وم ساز بوسكنا تما - وه كافر بوكياداب ان یر تو قیامت گزر گئی۔ اور کوکھ ونول کے بعد ان نے شوہر فالی حالت میں انتقال ہو گیا،

اب به حبشه سم ا مرر ماکل شناه ره حمکی، کوئی بوجینے والا نہیں۔

# حضور صلی الله علیه وسلم سے نکاح

ادھر حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جس اس کی اطلاع ملی کہ ان کے شوہر عیسائی بن کر استقال کر گئے ہیں اور حضرت ام حبیب ویار غیر جس اکی اور تناجی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بیغام جیجا کہ چونکہ ام حبیب ویار غیر جس اکمی اور تناجیں۔ ان کو میری طرف سے تکاح کا پیغام وے دن چنانچہ نجاشی کی معرفت ان کو تکاح کا پیغام جیجا گیا۔

چنانچہ حضرت ام حبیبہ رسی اللہ تعالیٰ عنها خود اپنا واقعہ سائی ہیں کہ ایک دن ہیں اس بے بس کے عالم میں گھر میں ہیٹھی تھی، استے میں دروازے پر وستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہرایک کنیز کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنها نے اس سے ہوچہا کہ : کمال سے آئی ہو؟ اس کنیز نے جواب ، یا کہ : جھے حبثہ کے بادشاہ نجاشی نے بھیجا ہے (بے وی نجاشی ہیں جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے بھیجا ہے ) انہوں نے بھر ہوچھا کہ : کیوں بھیجا ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ بجھے اس لئے بھیجا ہے کہ آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اور بھاشی بادشاہ کی معرفت بھیجا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنها فرباتی ہیں کہ جس وقت نے بھی بادشاہ کی معرفت بھیجا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرباتی ہیں کہ جس وقت ہو گھی جس کی میں ہوئے۔ اس کے بعد وسلم اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ علیہ عراس کے بعد آئی خورہ بلوائے کا انتظام فرایا۔

(الاصلة في تميز الصحابة، ج م ص ٢٩٨ لقظه "ميد")

#### متعدد نکاح کی وجہ

واقعہ یہ ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح قرباک۔ ناحق شناس اوگ قومعلوم نمیں کیا کیا ہاتی کرتے ہیں۔ لیکن ہر نکاح کے پیچیے بوی عظیم الثان تهمتیں ہیں۔ اس نکان ہیں وکیے لیجئے کے ام جبیب رضی اللہ تعالیٰ عیا حبث میں کس میری کی حالت میں زندگی گزار رہی تمیں۔ کوئی ہو چھنے والا نسیں تھا۔ اب آگر آخضرت صلی اللہ ا علیہ وسلم ان کی اس طرح ولداری نہ فرماتے توان کا کیا بنتا، آپ نے اس طریقے سے ان ا سے نکاح فرمالا کر ان کو مدینہ طیبہ بلوایا۔

غیر مسلم کی زبان ے تعریف

یہ جی سبخ بنرے سلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ اور معجزہ ہے کہ جس وقت ام حبیبہ

رضى الله عنها كا آخضرت صلى الله عليه وسلم سے نكاح بوكيا۔ تواس كى اطلاع مكہ محرمه بين حضرت ابو سفيان حضور صلى الله عليه وسلم كے من حضرت ابو سفيان حضور صلى الله عليه وسلم كے دسمن اور كافر تھے۔ جب ان كويه اطلاع ملى كه ميرى بينى كا نكاح آخضرت صلى الله عليه وسلم سے بو كيا ہے۔ اس وقت بيساخت ان كى زبان پر جو كلمه آيا، وه يہ تھا كه : يه خبر تو حسلم سے بو كيا ہے۔ اس وقت بيساخت ان كى زبان پر جو كلمه آيا، وه يہ تھا كه : يه خبر تو توقى خبر ہے، اس لئے كہ محمد (صلى الله عليه وسلم) ان لوگوں بيس سے نسيس جيں جن حكى خبر ہے، اس لئے كہ محمد (صلى الله عليه وسلم) ان لوگوں بيس سے نسيس جيں جن حكى بينا كورد كيا جائے۔ لنذا يہ تو خوش تشمتى كى بات ہے كه ام حبيب (رمنى الله عنها) وبال جلى تسئيس۔

معلدے کی عمد شکنی

صلح حدیب کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سفیان کے در میان جنگ بندی کابک ماہوہ ہوا تھا۔ کتب سے بت میں جس کی تفصیل موجود ہے۔
ایک سال تک حضرت ابو سفیان اور دو مرے کافروں نے اس معلدے کی شرائط کی بابندی کی لیکن ایک سال کے بعدانہوں نے عمد شکی شروع کر دی۔ اس عمد شکنی کے بتیج میں حضور اقد س صلی اللہ حالیہ مے نہ اعلان فرما دیا کہ اب ہم اس معلدے کے بابند نہیں رہے، اس لئے اب ہم جب چاہیں کے مکہ کرم پر حملہ کر دیں ہے۔ کیونکہ ہمارے و شمنوں نے جب عمد کا پاس نہیں کیا تواب ہم ہمی اس کے پابند نہیں دے، اس اعلان و سفیان کو یہ خطرہ الاحق ہو گیا کہ کسی وقت بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم مکہ کرمہ پر حملہ کر جب ہم ہمی اللہ علیہ کے بعد حضرت ابو سفیان کو یہ خطرہ الاحق ہو گیا کہ کسی وقت بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم مکہ کرمہ پر حملہ کر گئے ہیں ۔

رملد! کیا بیہ بستر میرے لائق نمیں ہے، یا میں اس بستر کے لائق نمیں ہوں؟

معرت ام حبيب رضى الله تعالى عنها في جواب وياكه:

"اباجان! بات مد ب كدكه آپاس بسر ك لائق ميس بين اس واسط كديد محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كابسرب اورجو آوى مشرك بين بين اس كواچى زندگى مين اس بسر ير بيشن كى اجازت مين وي عق "

اس پر ( حضرت ) ابو سفیان ( رصنی انله تعالیٰ عنه ) نے کما که : " رمله! مجھے بیہ معلوم نسیں تھا کہ تم اتنی بدل جاؤ گی کہ اپنے باپ کو

بھی اس بستر پر جیٹنے کی اجازت نہیں دوگ "

حضرت ام حبیب رضی الله تعالی عیها کاید عمل که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے بستر پر اپنے باپ کو بھی بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ در حقیقت اس حدیث پرعمل ہے کہ : "لا بیطن مُرشکم من محر حون " جن کو تم ناپسند کرتے ہو، ان لوگوں کو وہ بیویاں تهارا بستر استعمال کرنے کی ا افت نہ ویں۔

(الاصليد في تقير الصحابد ٣ ص ٢٩٨ لفظ أ مملة ")

# بیوی فوراً آجائے

"وعن طلق بن على دخوالله عنه إن مرسول الله صوالله على وسلم قال: اذا وعا الرجل ذوجت لحاجته فلتأته و المسالمان على التنوير !!

(ترزی، کتاب الرضاع، بلب ماجاء نی حق الزوج على الرأة - حدیث نبر ۱۱۶۰)

حفرت طابع بن على رضى الله عشد روایت کرتے ہیں که حضور نبی کریم صلی الله
علیه وسلم نے ارشاد فرمای که جب مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لئے بلائے۔ تواس
عورت پر واجب ہے کہ وہ آ جائے، خواہ وہ تنور پر بھی کیوں نہ ہو۔ مرادیہ ہے کہ اگر چہوہ
عورت روئی پکانے کے کام میں مشغول ہو، اس وقت بھی اگر شوہرا بی حاجت بوری کرنے
کے لئے اس کو دعوت ، ے اور بلائے تو وہ انکار نہ کرے۔

# نكاح جنسي تسكيين كاحلال راسته

ان ، ۔ ، ، ، کامتھد درحقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرمردوعورت کے اللہ تعالیٰ نے ہرمردوعورت کے اللہ فطری طور پر ایک جنسی جذب اور خواہش رکھی ہے۔ اور اس فطری جذب اور خواہش کی تسکین کے لئے ایک حابل راستہ تجویز فرما دیا ہے، وہ ہے نکان کا راستہ، اور شوہر یوی کے تعلقات میں اس ضرورت کو پورا کرنا اولین اہمیت کا حال ہے، اس لئے حابل کے سارے راستے کھول دیے، آگہ کسی بھی مردوعورت کو حرام طریقے ہے اس جذب اور خواہش کی تسکین کا خیال بیدانہ ہو، یوی کو شوہر ہے تسکین ہو، اور شوہر کو یوی سے تسکین ہو، آگہ دومروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت چیش نہ آئے۔

# نکاح کرنا آسان ہے

اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فکاح کے رشتے کو بست آسان بنایا۔ کہ صرف مرد و عورت موجود کی میں عورت موجود کی میں عورت موجود کی میں ایجاب و قبول کرلیں۔ بس فکاح ہو گیا، حتی کہ خطبہ فکاح پڑھناہمی ضروری نہیں۔ البت

خطبہ پڑھناست ہے، اس طرح کسی قاننی سے یا کسی اور سے نکاح پڑھانے کی ضرورت نمیں ہے، اگر دوسرے سے بڑھوا نے تو سے سنت ہے، لیکن اس کے بغیر بھی اگر مرد و عورت خود دو گواہوں کی موجود کی میں ایجاب و قبول کر لیں ایک کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور دوسرا کے کہ میں نے قبول کیا، ہیں! نکاح منعقد ہوگیا۔ نکاح کے لئے نہ تو مسجد میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ در میان میں تیسرے شخص کو ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ در میان میں تیسرے شخص کو ڈالنے کی ضرورت ہے اسان ہو جائے۔

#### بركت والا ثكاح

اور وو مری طرف یہ آکید فرمائی کہ نکاح کا معالمہ اور نکاح کی تقریب سادگی اور آسانی کے ساتھ انجام وی جائے، کوئی رسم کوئی شرط، کوئی لبی چوڑی تقریب کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں فرما یا کہ جب اوالو بالغ ہو جائے تواس کے نکاح کی فکر کرو، آگہ اس کو حرام کی طرف جانے کی خواہش اور ضرورت پیدا نہ ہو، اور حلال کارات آسان ہو جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ و:
آسان ہو جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ و:

(منداحه - ۸۲:۹)

سب سے زیادہ برکت والا نکائے وہ ہے جس میں بست سے زیادہ آسانی ہو۔ اور سادگی ہوں نکاح کو جتنا پھیلایا جائے گا اور جتنااس کے اندر دھوم دھڑ کا ہوگا، اس قدر اس میں برکت کم ہوتی چلی جائے گی۔

# حضرت عبد الرحمٰن بن عوف كا نكاح

حضرت عبد الرحلن بن عوف رضی الله عنه جلیل القدر سحالی میں اور عشرہ مبشرہ میں سے میں جن کو حضور اقدس صلی میں سے میں جن کو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے دنیا بی میں خوش خبری سنا دی تھی کہ میہ جست میں جائمیں گے، ایک مرتبہ جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے دیجھا کہ ان کی قیص کے اوپر زر دنشان اور رنگ لگا ہوا ہے۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے دیجھا کہ ان کی قیص کے اوپر زر دنشان اور رنگ لگا ہوا ہے۔ آنحضرت صلی الله

علیہ وسلم نے ان سے اوچھا کہ تمہاری قیص پر سے زرو نشان کیمانگا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اند! میں نے ایک فاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ اور نکاح کے وقت ایک خوشبولگائی تھی۔ اور سے خوشبو کانشان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ:

#### بادك الله لك وعليك اولم ولوبشاة

(سیح بخاری، کتب اسول، باب " عاد اصب العدلاد عامسروا" صدف فمبر ۲۰۳۸) المقد تعالی اس میس تمسر ب لئے بر کت عطافر مانی ولیمه کر اور جاہے وہ ایک بکری سے کیول شہر۔

اس حدیث میں غور کرنے کی بات ہے ہے کہ بید حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند عشرہ مبشرہ میں سے بیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتمائی قربی صحابی بیں، لیکن نکاح کی تقریب میں صرف بیہ شمیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا شمیں، بلکہ ذکر تک شمیں کیا۔ اور پھر جب خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کے برے میں بوجھا تواس کے جواب کے ضمن میں نکاح کی اطلاع دی۔ اور نکاح کی خبر سن من من من بین کی کہ تم اکیا نکاح کر کے بینے سن من حضور اقدس صلی اللہ عند ہے۔ و سم مے یہ شکایت نہیں کی کہ تم اکیا نکاح کر کے بینے کئے۔ جمیں بلایا کی شمیل کا تشریب پر سرے سے کئے۔ جمیں بلایا کی شمیل کی۔

# آج نکاح کو مشکل بنا دیا گیاہے

حفزت جابر رضی اللہ عند ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور عرض کی یا رسول اللہ! میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے (صحیح بخلری، سماب النکاح، باب بروج السبات، حدیث نمبر2000) میہ جضور اقدی صلی اللہ طلیہ وسلم کے بہت قربی صحابہ میں سے منتے ۔ اور ہروقت حضور صلی ملیہ وسلم سے ملتے رہی صحابہ میں کہ وعوت نمیں دی۔ اس لئے کہ حضور اقدیں صلی اللہ ملیہ وسلم کے حد مربلاک میں اس کا مام رواج تھا کہ کاح کے لئے کوئی خاص اہتمام نمیں ملیہ وسلم کے عدد میں تھاکہ نکاح ہورہ ہے توایک علوفان بریا ہے۔ میں س سے اس کی تیاریاں کی ساری کیا دیاں کی تیاریاں

ہورہی ہیں ۔ اور پورے خاندان میں اس کی وحوم ہے اس کے بغیر نکاح شیں ہو سکتا۔ شریعت نے نکاح کو جتنا آسان کیا تھا، ہم نے اس کو اپنی غلط رسموں کے ذراجہ اتنا ہی مشكل بناديا، اس كا بتيجه وكي ليجة كه لزكيان بغير نكاح كے گھروں ميں بينھي ہيں۔ وہ اس النے گھروں میں ہمینی ہیں کہ جیز مہا کرنے کے لئے ہیے نہیں ہیں۔ یا عالی شان تقریب نے کے لئے میے نسیں ہیں۔ اب ان کامول کے لئے میے جع کرنے کے لئے حلال و حرام ایک ہو رہا ہے۔ یہ سب رسومات ہم نے ہندوں سے اور عیسائیوں سے لے ل ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا جو طریقہ ہمارے لئے فرمایا تھا کہ وہ ہم لے چھوڑ ویا اور آج اس کا متیجہ ہے کہ طال کے رائے بندیس، طال طریقے سے خواہش پوری کرنے کے لئے بہت مال و دولت والا ہونا ضروری ہے لا کھوں روپہیے ہو۔ تب جا کر نکلح کر کے گا۔ ورنہ نہیں، اور دوسری طرف حرام کے ذرائع چاروں طرف چوپٹ کھلے ہیں۔ جب چاہے، جس طرح چاہے بوری کر لے 💎 دن رات گھر میں ٹی دی چل ر بث ہے، فلمیں آر ہی ہیں، اور اس کے ذراجہ نفسانی اور شہوانی جذبات کو سے برا کے خند لیا جار ما ہے۔ ان کو بھڑ کا یا جار ہا ہے، اگر بازار میں نکلونہ آنکھیوں کو پتاہ ملنی مشکل ہے۔ اور اس کے مقیم میں فاشی، عریانی، بے غیرتی اور بے حیائی۔ اور بے بروگ کی است مسط ہو ربی ہیں۔ لندا ان رسولت نے ہاے معاشرے کو جابی کے کندے پر پہنچا دیا

# جہزموجودہ معاشرے کی ایک لعنت

س معالمے میں سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو کھائے
ہے، امیر اور دولت مند گھرانے کہلاتے ہیں۔ اس عذاب سے نجات اس وقت تک
منیں ہو سکتی جب تک کھاتے چئے اور امیر کہلانے والے لوگ اس بات کااقدام نہ کریں
کہ ہم اپنے خاندان میں شادیاں اور نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے، اور ان غاط رسمول
کوختم کریں گے، اس وقت تک تبدیلی شیں آئے گی، اس لئے کہ ایک غریب آ دی تو یہ
سوجتا ہے کہ مجھے اپنی سفید پوشی بر قرار رکھتے ہوئے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لئے جھے یہ
کام کرتا ہی ہے۔ اس کے بغیر میرا گزارہ شیں ہوگا، اگر لڑی کو جیز شیں دیں گے تو

سرال والے طعنے و یا کریں ہے کہ کیا لیکر آئی تھی۔ آج جیز کو شادی کا ایک ان ی
حصہ سجے لیا گیا ہے۔ گر گرتی کا سلان میا کرنا جو شوہر کے ذے واجب تھا۔ وہ آج
یوی کے باپ کے ذے واجب ہے، گویا کہ کہ وہ باپ اپنی بٹی اور اپ جگر کا گزا بھی
شوہر کو وے دے، اور اس کے ساتھ لا کھول روپیہ بھی دے، گر کا فرنیچر میا کرے اور
اس طرح وہ وہ مرے کا گر آباد کرے۔ شرایت میں اس کی کوئی اصل موجو وہ ہیں تھیک
ہے اگر کوئی باپ اپنی بٹی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو وہ سادگی کے ساتھ دے دے، بسر حال
جو متمول اور کھاتے ہے گر ان کہلاتے ہیں۔ ان پر یہ ذمہ داری زیاوہ عالمہ جوتی ہے کہ
وہ جب بک اس سادگی کو شیس لہنا میں گاور اس کو ایک تحریک کی شکل میں شیس چلائیں
گاس وقت تک اس عذاب سے نجلت ملنی مشکل ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے یہ
بات ہمارے واوں میں ذال وے۔ آمین

# عورت کو تھم ریتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے

"وعن اف هريرة رضوالله تعليظ عنه عن النبى صلى الله عليه وسلع قال: لوكنت آخر أحدًا أن يبجد لاحد لامرت المرأة أن شعد لذوجها:

( زندى كتب الرضل، بب ماجاء ني حق الزوج على الرأة. مديث نمبر ١١٥٩ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عابے وسلم فی ارشاد فرمایا کہ :اگر میرے لئے کمی کو بیہ علم ویتا جائز ہوتا کہ ایک فیض دوسرے کو سیدہ کرے تو ہیں عورت کو عکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تجدہ کرے ۔ لیکن چونکہ اللہ تعالی کے عااوہ دوسرے کے آگے تجدہ کرنا جائز نہیں لنذا ہیں بیہ سجدہ کرنا جائز ہو آتو ہیں ویتا۔ لیکن اگر اس دنیا ہیں کئی انسان کے لئے دوسرے انسان کو تجدہ کرنا جائز ہو آتو ہیں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

يه دو دلول كاتعلق ب

زندگی کے سفر میں جمال مرد و عورت ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ

تعلق نے مرد کو "امير" اور "محران" بتايا ہے۔ اس "المرت" كے علاود اور جتني المرتمين مين وه سب وقتي اور علرضي مين - آج ايك آ دى امير اور حاكم بن حميا- يا ملك كا بادشاہ بنا دیا گیالیکن اس کی حاکست اور بادشاہت اور المرت ایک مخصوص وتت تک کے لئے ہے۔ کل تک حاکم اور امیر بنا ہوا تھا، اور آج وو جیل خانے میں ہے، کل تک باوشا بنا ہوا تھا۔ اور آج دو کوڑی کے لئے بوچھنے کو تیار نسیں، لنذا یہ المرتبی اور حکومتیں آنی جانی چیزس میں۔ آج ہے، کل نسیں۔ لیکن میل بیوی کا تعلق یہ زندگی بھر کا تعلق ہے۔ وم وم کا ساتھ ہے، ایک ایک کے کی رفاقت ہے، لنذااس تعلق کے نتیج میں مرد کو جوالمات حاصل ہوتی ہے، وہ مرتے وم تک برقرار رہتی ہے یا جب تک نکاح کارشتہ برقرار ہے۔ اس لئے یہ "المرت" علم المرول سے مختلف ہے۔ دوسری المرول میں حاکم کا محکوم کے ساتھ، امیر کار عیت کے ساتھ صرف ایک ضابطے کا وستوری اور قانونی تعلق ہوتا ہے، حین میل یوی کا تعلق محض منابطے، قانون اور محض خلنہ بری کا تعلق شیں ہے، بلکہ بید دلوں کا جوڑ ہے، مید دلوں کا تعلق ہے، جس کے اثرات ساری زندگی پر محیط ہیں۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ نے کا تھم دیتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ اس کی زندگی بھر کے سفر کاامیر ہے۔

#### سب سے زیادہ قاتل محبت ہستی

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر محض کو اس کے فرائفل کی طرف توجہ ولاتے ہیں، جب شوہر سے خطاب تھااس وقت سلری باتیں عورت کے حقوق کے بلاے میں بیان کی جاری تھیں کہ عورت کے بیہ حقوق ہیں، عورت کے بیہ حقوق ہیں۔ اب جب عورت سے نظاب ہو رہا ہے تو عورت کو اس کے فرائفل کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے کہ حتمیں یہ سمجھنا چاہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تسارے لئے سب سے ذیادہ قابل احرام اور سب سے ذیادہ قابل عجت ہتی اس روئے زمین پر تسارا شوہر ہے۔ جسک یہ بات نہیں سمجھوگی، شوہر کے حقوق صحیح طور پر اوائمیں کر یاؤگی۔ البتہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تھم آ جائے تو پھر اور اللہ کے رسول کا تھم آ جائے تو پھر

نہ باپ کی اطاعت، نہ اس کی اطاعت، اور نہ شوہر کی اطاعت، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد شوہر کا ورجہ ہے۔ اس کو خوش کرنے کی فکر کرو، اس کے حقوق اوا کرنے کی فکر کرو، اس کی اطاعت کی فکر کرو۔ جدید متمذیب کی ہر چیز الٹی

آج ہمارے دور میں ہر چیز کے اندر الٹی گنگا ہنے گئی ہے، حضرت قاری مجمہ طیب صاحب رحمة الله عليه فرما ياكرتے تھے كه آج كى ترذيب ميں ہر چزالتي ہو گئى ہے، يمال تک کہ پہلے چراغ کے اندھرا ہوا کر تا تھا۔ اور اب بلب کے اوپر اندھرا ہو آ ہے اور اس ورج الني ہوگئي ہے كہ كھر كا كام كاج اگرچہ شرعاً عورت كے ذمے واجب نہ ہى ليكن حضرت فاطمه رضی الله تعالیٰ عنها کی سنت ضرور ہے، اس لئے که حضرت فاطمہ رضی الله عنها گھر کاسارا کام خودا نے ہاتھ ہے کیا کرتی تھیں۔ اور دوسری طرف عورت کوشوہری اطاعت کابھی تھم دیا گیا کہ ان کی اطاعت کرو۔ اباگر ایک عورت گھر کا کام کاج کرتی ا ہے اور اپنے شوہر اور بچوں کے لئے کھاتا پکاتی ہے تواس پر اس کے لئے اعلیٰ ترین اجر و تُوابِ لكها جآيا ہے۔ ليكن آج كى الثي تهذيب كافيصلہ يہ ہے كہ عورت كا گھر ميں بيشھنااور گھر کا کام کاج تور : حت ایندی ، وقیانوسیت اور برانا طرابتہ ہے، اور میہ عورت کو آلعر کی چار د بواری میں قید کرنا ہے، لیمن اگر وی عورت ہوائی جماز میں ائیر ہوسٹس بن کر چار سو آ دمیوں کو کھنا کھلائے، اور ان کے سامنے ٹرے سیاکر لیے جائے، اور جار سو آ دمیوں کی مولناک نگاموں کا نشانہ بن، ایک شخص اس سے کوئی خدمت لے رہا ہے، دوسرا تحض اس ہے کوئی خدمت لے رہا ہے، اور بعض او قات بلا وجہ خدمت کیتے ہیں، کوئی خاص ضرورت شیں ہوتی، کس نے نیل بجاکر اس کو بلایی اور ای سے کما کہ بیہ تکمیہ اٹھا کر دے وو، اس خدمت کانام آن کی جدید تندیب میں آزادی ہے اور اگر وی عورت گھر میں اپنے شوہراپنے بچوں اور اپنے بمن بھائیوں کے لئے یہ خدمت انجام دے تواس کا نام "دفنا نوست" بادرير رق ك فالف ب

اگر وہی عورت ہونل میں "ویٹرس" بنی ہونی ہے، اور ون رات لوگوں کی خدمت انجام وے رہی ہے، کھانا کھلار ہی ہے، تو دہ" آزادی نسواں" کاایک حصہ ہے، پاوہ ممسی کی سکریٹری بن جائے۔ یا وہ عورت کسی کی اشینو گرافرین جائے. یہ تو آزادی ے اور اگیج ہور کا گھر میں رہ کراپنے شوہ اپنے بچوں اور ملی باپ کے لئے یہ کام کرے ، تواس کو '' وقیانوسیت'' کا نام وے ویا گیا ہے۔

خرد کا نام بنوں رکھ دیا بنوں کا نام خرد جو چاہ آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

عورت کی ذمه داری

حضور اقدی ملی الله علیہ وسلم فرمارے میں کہ عورت کے ذہبے و نیا کے کسی فرد

کی خدمت واجب نمیں، نداس کے ذہبے کوئی ذمہ واری ہے اور نداس کے کاندھوں پر
سکی ذمہ داری کابو جھ ہے، تم ہر ہو جھ اور ہر ذمہ داری ہے آزاد ہیں۔ لیکن صرف آیک
بات ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار ہے رہو۔ اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اور اپنے بچوں کی ا
تربیت کروں یہ تمہ را فرایشہ ہے اور اس کے ذریعہ تم قوم کی تقمیر کر رہی ہو۔ اور اس کی ا
معمار بن رہی ہو۔ حضور افقد س صلی اللہ عیہ وسلم نے تہمیں عزت کا یہ مقام و یا تھا۔
اب تم میں ہے جو چاہ اس عزت کے متام کو اختیار کر ہے، اور جو چاہ ذلت کے مقام
کو اختیار کرے۔ جو آتھوں سے نظر آرہا ہے۔

# وه عورت سيدهي جنت مين حائيگي

م وعن اعرسلمة وضوافته تعالى عنها قالت: قال رسول الله صارفته عليه وسلم: أيما امرأة ما تت ونروجها عنها راض دخلت الجنة "

(ترزى كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق الزوج على المرأة حديث نب ١١٦١)

حفزت ام سلعة رضی النه عنها روایت کرتی بین که رسول الله صلی الله عایه وسلم نے فرمایا که : جس عورت کاانقال اس حالت میں ہوا کہ اس کا شوہراس ہے فوش ہو تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔

#### وہ تمہارے باس چند دان کامہمان ہ

"عن معاذب جبل رضى تلك تعليظ عنه عن البي صتى تُه عيه وسلم قال الدنيا الاعتالت وسلم قال الدنيا الاعتالت وحجة من الحور العين لاتتوذيه قاتلك الله! فانعا هوعندك وخيل و شك أن وفارقك السناة

( زَنْدَى. كَتَابِ الرضاع، باب فمبر ١٩ صنت فمبر ١١٧٣)

حضرت معلق بن جبل رضی انتر تعبل عند سے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جب بھی کوئی بیوی اپنے شوہر کو کوئی تکلیف پنچاتی ہے۔ (اس لئے کہ بسااو قات عورت کی طبیعت سلامتی کی حال شیں بوتی۔ اور اس کی طبیعت میں فساد اور ایگاڑ ہوتا ہے۔ اور اس فساد اور ایگاڑ کہ جنت میں اپنے شوہر کو تکلیف بخچارہی فساد اور ایگاڑ کے جنت میں حوروں کی شخل میں اس کے شوہر کی جو یوبیاں اللہ تبارک و تعبل نے جنت میں حوروں کی شخل میں اس کے لئے مقدر فرمانی ہیں، وہ حوریس جنت سے اس دنیاوی بیوی سے خطاب کر کے کہتی ہیں کہ:

" تواس کو آکلیف مت بہنچا اس لئے کہ یہ تمدارے پاس چند دن کامهمان بے اور قریب ہے کہ دہ تم جدا ہو کر جورے پاس آ جائے"
یہ اور قریب ہے کہ دہ تم سے جدا ہو کر جورے پاس آ جائے"
یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فساد طبیعت رکھنے والی بیوی کو متوجہ کر

میہ بات حصور الدس معلی اللہ علیہ و سم نساد طبیعت رہے والی ہوی کو متوجہ کر کے فرمارہ میں کہ تم جواہے شوہر کو جو تکلیف پہنچاری ہو۔ اس سے اس کا پچھ شیں گرتا۔ اس لئے کہ ونیا میں تواس کو جو چاہو گی تکلیف پہنچا دو گی۔ لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رشتہ الی " حور میں " کے ساتھ قائم فرمائیں گے، جو ان شوہروں سے اتی محبت کرتی ہیں کہ ان کے ول کو ابھی ہے اس بات کی تکلیف ہور ہی ہے کہ ونیا میں ہمارے شوہر کے ساتھ رہے کہا تکلیف پہنچانے والا معاملہ کیا جارہا ہے۔

مردوں کے لئے شدید ترین آزمائش

" وعرب اسامة بن تريد رض الله عنها عن الني صلى الله عليه وسلم

#### ول مانزكت بعدى فتنة هي أضرعل الرجال من الناءد ١

(محیح بخدی، تلب اکن بب مایشی من شوم الرأة حدیث نمبر ۱۹۰۵) حضرت اسامه بن زیدر منی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که : میں نے اسنے بعد کوئی فتنہ الیانمیں جھوڑا جو مردول کے لئے زیادہ نقصان وہ ہیں بنسبت عور تول کے فتنے کے، عور تول کا فتنہ اس دنیا میں مردول کے لئے شدید ترین فتنہ ہے، اس حدیث کی آگہ تشریح لکھی جائے تو ایک صخیم کملب لکھی جا سمتی ہے کہ یہ عور تیں مردول کے لئے کس کس طریقے سے فتنہ ہیں۔

#### عورت کس طرح آزمائش ہے؟

فتذے معنی ہیں " آزمائش" اللہ تعالیٰ نے عور توں کو اس و نیا میں مردوں کی آزمائش کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ عورت کس کس طریقے ہے آزمائش ہے؟ ایک مختر مجلس میں اس کا احاظہ کرنا ممکن نہیں۔ یہ عورت اس طریقے ہے بھی آزمائش ہے جس طریقے ہے معزت یوسف علیہ انسلام کے ساتھ پیش آئی۔ یعنی مرد کی طبیعت میں عورت کی طرف کشش کا ایک میاان رکھ ویا گیا۔ اب اس کے حلال راہتے بھی بیان کر ویئے۔ اب آزمائش اس طرح ہے کہ میہ مرد حلال کا دیئے، اور حرام راہے بھی بیان کر ویئے۔ اب آزمائش اس طرح ہے کہ میہ مرد حلال کا راہت اختیار کر آ ہے۔ یا حرام کا راہت اختیار کر آ ہے۔ یہ مرد کے نئے سب سے بوی آزمائش ہے۔

اس کے ذریعہ دو مری آزائش اس طرح ہے کہ یہ بیوی جو اس کے لئے حلال ہے۔ ان کے ساتھ کیا معللہ کر آ ہے، انڈ اور انڈ کے رسول صلی انڈ علیہ وسلم نے جیسا سلوک کر آ ہے یا اس کی حق تلفی کر آ ہے۔ جیسا سلوک کر آ ہے یا اس کی حق تلفی کر آ ہے۔ تیسری آزائش یہ ہے کہ یہ مختص بیوی کی محبت اور اس کے حقوق کی اوائنگی میں ایسا غلو اور انہاک تو نہیں کر آ کہ اس کے مقابلے میں دین کے احکام کو پس پشت ڈال وے، یہ تواس نے من میا کہ بیوی کو خوش کر تا چاہئے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر تا چاہئے۔ لیکن اب حمام اور تاجائز کامول میں بھی اس کی ولجوئی کر رہا ہے۔ اور اس کی صحیح

د نی تربیت شیں کر رہاہے۔ اس طرح بھی ہے آ زمائش ہے۔ اس کے کہ مرد کو دونوں طرف خیل رکھنا ہے۔ ایک طرف محبت کانقاضہ ہے ہے کہ بیوی پر روک ٹوک نہ کرے، اور دوسری طرف دین کانقاضہ ہے ہے فلاف شرع کاموں پر روک ٹوک کرے۔ غرض آ زمائشوں کا کوئی ٹھنکانہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی توفیق بی انسان ان تمام آ زمائشوں سے مرٹ روئی کے ساتھ اس طرح نکل سکتا ہے کہ اس کے حقوق بھی اواکرے۔ اس کی تعلیم و تربیت کا بھی خیل رکھے۔ اس کے نفع و نقصان کا بھی خیل رکھے، اور حرام کی مطرف بھی متوجہ نہ ہو ان تمام باتوں کا خیال کر ناصرف اللہ جارک و تعالی کی خاص توفیق بھی متوجہ نہ ہو ان تمام باتوں کا خیال کرنا صرف اللہ جارک و تعالی کی خاص توفیق ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک و عالمقین فرمائی ہی ہے۔ جو آپ کی ماثور و حتول میں ہے ہے کہ:

الله حداثي إعود بك من فتئة الناء

# ہر شخص مگہبان ہے

وعن بن عمر رضمان عنهما ،عن النبى صل الله عليه وسلم قال : كل عمر رضمان عنهما ،عن النبى صل الله عليه وسلم قال : كل حدم الم وكل حدم مثول عن رعيته الم المحمد المح

سے بڑی عجیب و غریب حدیث ہاور جوامع الکلم میں ہے ہے۔ اور ہم میں ہے ہر البہ ہم میں ہے ہر البہ میں ہے ہر البہ میں ہے ہر خفص اس حدیث کا مخاطب ہے، چنانچہ قرمایا کہ تم میں ہے ہر شخص اس حدیث کا مخاطب ہے، چنانچہ قرمایا کہ تم میں ہے ہر شخص ہے اس کے ذریر مگلسیان اشیاء اور افراد کے بارے میں سوال ہوگا، لینی جن چزوں کی منگسیاتی اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، "درائ " کے ملکسیاتی اس کے میرد کی میں اس سے سوال ہوگا، "درائ " کے اصل معنی ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اور جرواہے کو بھی "درائ " کہتے ہیں۔ اس لئے کہ اور

بریوں کی محمد اشت کر آ ہے۔ اور "رائی" کے معنی " حاکم" کے بھی ہوت ہیں. اور حاکم کے بھی ہوت ہیں. اور حاکم کے جو ماتحت ہوتے ہیں۔ ان کو "ر عیت" کما جاتا ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص "رائی" ہے۔ اور ہر شخص سے اس کی "رعیت" کے بارے میں سوال ہوگا۔ کہ ان کی تکسبانی تم نے کس طرح کی؟

# "امير" رعايا كالكمبان ب

ہرامیراپ ذیر تکہبانی افراد کا "رائی" اور " تکہبان" ہے۔ اور اس سے
سوال ہوگا کہ تم نے ان کی کیمی تکہبانی کی "امیر" کے بارے میں اسلام کا تصوریہ نہیں
ہے کہ وہ المرت کا آج سرپر لگا کر لوگوں سے الگ ہو کر بیٹے جائے، بلکہ امیر کا تصوریہ ہے
کہ وہ رائی ہے۔ ای واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگر دریائے
فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھو کا مرجائے تو جمعے یہ خیال ہوتا ہے کہ قیامت کے روز جمھ
سے سوال ہوگا کہ اے عمر ! تیری حکومت میں ایک کتا بھو کا سرطیا۔

#### "خلافت" زمه داري كاليك بوجه

میں وجہ ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادت سے پہلے ذخی ہوئے ولوگوں نے کہا کہ آ با ہے بعد خلفہ بنانے کے لئے کسی کو نامزد کر دیں۔ اور اس وقت لوگوں نے آپ کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بلا کانام لیا کہ ان کو خلافت کے لئے نامزد فرمادیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بلا شہر جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کے علم فعنل، تقوی، افاء ص کسی چیز میں کسی کو کوئی شک شبہ جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کے علم فعنل، تقوی، افاء ص کسی چیز میں کسی کو کوئی شک میں ہو سکتا۔ جب لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے ان کے بیٹے کا نام لیا تو معرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے توایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ: تم میرے بعد ایسے شخص کو جمھ سے خلیفہ نامزد کرانا جاتے ہو جس کو اپنی بوری کو طاباق دینا بھی ضیس الیے شخص کو جمھ سے خلیفہ نامزد کرانا جاتے ہو جس کو اپنی بوری کو طاباق دینا بھی ضیس

جس كا واقعه سيب ك حضرت عبدالله بن عمره ضي الله عند في حضور القدس صلى

الله عليه وسلم كے زمانے ميں ايك مرتبہ الى المبية كو الي والت ميں طلاق وے وى تھى، جب ان كى الجيه مبوارى كى حالت ميں تعين، اور مابوارى كى حالت ميں طلاق وينا ناجائز عبد ان كو يه مسئله معلوم نہيں تھا۔ اس لئے طلاق دے دى۔ بعد ميں حضور صلی الله مليه وسلم نے فرما يا كہ اس طلاق سے رجوع كر لو۔ چنانچہ انہوں نے اس طلاق سے رجوع كر لو۔ چنانچہ انہوں نے اس طلاق سے رجوع كر ليا اس واقع كى طرف معنزت فاروق اعظم رضى الله عند نے اشارہ فرما يا كه من محمد سے ايسے شخص كو فليف بنوانا جاتے ہو۔ جے اپنى يوى كو طلاق دينى بھى نہيں آتى۔ ميں اس كو كيے فليف بنا دول؟

لوگوں نے پھر اسرار کی اور کما حضرت! وہ قصہ آیا گیا ہو گیا۔ مسئلہ معلوم نہ ا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کر لیا تھا۔ اس واقعہ کی وجہ سے وہ خلافت کی الجیت سے تو شیں نگلے، بلکہ وہ اس کے اہل ہیں، آپ ان کو بنا دیں۔ اس کے جواب ہیں جو جملہ ا حضرت فاروق اشتم رہنی انڈ عنہ نے ارشاد فرایا، وہ یاد رکھنے کے قبل ہے۔ فرایا کہ ا بات اصل ہیں یہ ہے کہ فرافت کا بجندا فطاب کی اولاد میں سے ایک ہی شخص کے گلے میں پڑتیا تو کافی ہے۔ اب میں اپنے خاندان میں سے کسی اور فرد کے گلے میں یہ پھندا

ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس کئے یہ امارت اور خلافت در حقیقت ذمہ داری کا بہت ہوا ہو جھ ہے۔ اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاکر حساب کتاب دوں۔ تواگر برابر مرابر بھی چھوٹ جاؤں تو بہت غنیمت سمجھوں گا۔

یہ ہے امیر کا تصور، اور اس کے رائی ہونے کا تصور، کہ اُس نے اس المرت کے حق کو کیے اوا کیا۔ آگے قرمایا کہ:

#### مرد، بیوی بچوں کا مگہبان ہے

والرجل مراع على أهل بيته

لیعن مرد این گر دالول کارای اور جگمبان ہے۔ گر دالول بی بیوی اور بیج جو اس کے ماتحت ہیں جس فیملی کا دہ مربراہ ہے، وہ سب آگئے۔ مرمردے اس کے بارے میں سوال ہو گا کہ اس گر انے کو تمارے زیر انتظام ویا گیا تھا۔ بیوی بیچ تھے۔ ان کے

ساتھ تمہارا کس طرح معللہ رہا؟۔ اور ان کی کیسی مگسبانی کی؟ ان کے حقوق کیے اوا کئے ؟ اور کیا تم نے اس بات کی تکسبانی کر وہ دین پر چل رہے ہیں یا نہیں ؟ کہیں وہ جہنم کی طرف تونيس جارے ميں؟ يه كام تم نے كيا يائيس؟اس كام كاخيال تهادے دل ميں آیا یا نمیں؟ قیامت کے روز مرد سے ان تمام جیزوں کے بارے میں سوال ہو گا، جیسا کہ قرآن كريم في فرماياكه:

يَا يُّهَا الَّذِيْتَ امَنُوا قُوْاً ٱنْفُسَكُمْ وَٱهْلِيكُمْ نَارًا

(مورة التحريم: ٢)

اے ایمان والو! این آپ کو بھی آگ سے بچاق اور این گھر والوں کو بھی آک ے بھائی ایساکرنا درست ممیں کہ خود تو آگ ہے نے کر بیٹھ گئے، خود تو نماز بھی بڑھ رہے ہیں، اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ فرائش واجبات اور نوائل و مسمعات، سب اوا ہورہے ہیں۔ اور دوسری طرف اولاد غلط رائے پر جار ہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ے۔ اس کاکوئی خیال شیں، تو مجریادر کھی قیامت کے روز تم سوال سے نیج نہیں سکو ع تم ہے بھی سوال ہو گا، اور اس کا عذاب بھی ہو گا کہ تم نے اپنا فریشہ کیوں انجام نسیں ویا تنا؟اس لتے فرمایا کہ مردایے گھر والوں کے لئے "رائی" ہے۔ آگ فرمایا

> "عورت" شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی تکہ بان ہے والمرأة ساعية على بيت شوجها وولدة

اور عورت اپنے شوہر کے گھر پر اور اس کی ادلاد پر تکسبان ہے، کو یا عورت کو دہ چیزس سپرو ی من بین ایک شوہر کا کھر، دوسرے اس کی اولاد، یعنی گھر کی حفاظت کرے۔ گھر کا ا تنظام میچے رکھے۔ مگمر کے معللات کی دکھیے مجال صیح کرے، اور دوسرے ادار کی وکھیے مجال چے **کرے۔ وٹندی دکھے بھل بھی، اور دینی دکھے بھال بھی، سے عورت کے فرانش میں** واخل ہے۔ اور اس مدیث میں ہرایک فرائنس بیان کر دیے گئے ہیں۔

خواتین حضرت فاطمه کی سنت اختیار کریں

حضرت فالحمه رتنی اینه تعالی بیار جشت کی خواتین کی سردار. نکاخ کے بعد

حضرت على رضى الله تعالى عنه م محمر تشريف لے تمكن، تو حضرت على اور حضرت فاطم رضی انشدعنها نے آپس میں یہ بات طے کرلیا کے حضرت علی گھر کے بہ کے کام کریں مے، اور حضرت فاطمہ گھر کے اندر کے کام کریں گی، چنانچہ حضرت فاطمہ رسنی اللہ تعالی عنها بودی محت ہے گھ کے کام انجام دیتی تھیں۔ اور برے شوق د ذوق سے کرتی تھیں، اور اسے شوہر کی خدمت کرتی تھیں۔ لیکن محنت کا کام بست زیادہ ہویا تھا۔ وہ زمان آجکل کے زمانے کی طرح تو تھا نمیں آجکل تو بجلی کا سونچ آن کر ویا۔ اور کھاناتیار ہو ميا۔ بلك كماناتار كرنے كے لئے بكى كے ذريعہ آنا بيتيں، تدور كے لئے لكرياں كاث كر لاتن - اور تندور سلكاتي - اور چرروني يكاتس - أيك لمباجوزا عمل تها، جس ميس حضرت فالممه رصني الله تعالى عنها كوبزي مشقت الحاني يزتى تهي، اور حضرت فاطمه رضي الله تعالی عنیہ بڑے شوق و ذوق ہے رہے مشقت اٹھاتیں تھیں۔ لیکن جب غروہ خیبر کے موقع یر حشور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے پاس بہت مال تغیمت آیا، اس مال تغیمت میں غلام اور باندیاں بھی تحیس چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام میں ان کو تقتیم کرتا شروع کیا، و حفرت فالمر رضی الله تعالی عنها سے کسی نے کما کہ آپ بھی جاکر حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیں کہ آیک کنیراور باندی آپ کو بھی دے دیں۔ چنانچہ حمرت فاطمہ رمنی اللہ تعالی عنها حمنرت تاکشہ رمنی اللہ عنها کے گھر میں حاضر ہوئیں۔ اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ چکی پہتے چیتے میرے باتھوں میں گڑھے پر گئے ہیں، اور پانی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے سے پر ٹیل پر م اس وقت چونک مل غنیمت می است ملاے غلام اور باندیاں آئی ہیں، کوئی غلام یاباندی اگر مجیم مل تو جائے تو میں اس مشقت سے نجات یالوں، یہ کہ کر حضرت فاطمه رمنى الله تعالى عنها والس اين ممر المكين-

جب حضور اقدس ملی الله علیه وسلم گر تشریف لائ تو حضرت ماکشر منی الله تعالی عنها نے حضور اقدس ملی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ یارسول الله! آپ کی صاحب زادی حضرت فاطر تشریف لائیں تھیں۔ ادر یہ فراری تقی، آخر باپ تنے، اور جب ایک باپ کے سامنے چیتی بیٹی یہ جملہ کے کہ بجلی چیتے بیستے میرے ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے ہیں۔ آپ گڑھے پڑ گئے ہیں۔ اور پانی کی مشک اٹھانے سے سینے پر شیل کے نشان آگئے ہیں۔ آپ

اندازہ لگائی کہ اس وقت باپ کے جذبات کاکیاعالم :وگا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ منیہ وسلم نے ان کوائے گھر بلایا اور فرایا : فاطمہ! تم ف ججھ سے باندی یا خلام کی ور خواست کی ہے۔ لیکن جب تئ سارے اہل مدند کو خلام اور باندی میسم ند آجائیں. اس وقت تک میں مجمد کی بی کو غلام اور باندی وینا پہند نہیں کر آ۔

# خواتین کے لئے نسخہ کیمیا "دسیج فاطمی"

البت میں تمہیں ایک ایسانسند بتا آبول جو تسارے لئے غلام اور بندی سے بہتر موگا، وہ نسخہ یہ جب کہ جب تم رات کے وقت بستر پر لیٹنے لگو تو اس وقت ۳۳ مرتبہ "سبحان الله" سس مرتبہ "الحمد لله" اور ۴۳ مرتبہ "الله اکبر" پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لئے غلام اور پاندی سے زیادہ بہتر ہوگا۔ بنی بھی مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی بنی تھی۔ پلٹ کر کھے نمیں کما بلکہ جو بچھ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس پر کی بنی تھی۔ پلٹ کر کھے نمیں کما بلکہ جو بچھ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس پر کی بنی تھی۔ بلٹ کر بھی نمای تشریف لے گئیں۔ اس وجہ سے اس تسبح کو "تبیع فاطمی" کیا جاتا ہے۔ دہا مع الاصول ج ۲ می ۱۵)

أنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنى جي كو " خواتين كے لئے أيك مثال بنا دياك

یوی الی ہو قانونی اعتبارے خواہ کھے بھی حق ہو۔ نیکن سنت سے کہ وہ اپ شوہرکے گھر کی نگسبان ہے۔ اور اس نگسبان ہونے کی دجہ سے وہ اس کے کاموں کو اپنا کام سمجھ کر انجام دے ربی ہے۔

## اولاد کی تربیت مال کے ذمہ ہے

اور دہ عورت مرف گھری جگسبان میں ہے۔ بلکہ اس کی اولاد کی بھی جگسبان میں ہے۔ اولاد کی برورش، اولاد کی خدمت، اولاد کی تربیت اور اس کی تعلیم کی ذمہ داری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ڈالی ہے۔ اگر اولاد کی تربیت صحح نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے اندر اسلامی آ داپ نہیں آرہے ہیں۔ تواس کے بارے میں پہلے عورت سے سوال ہوگا، اور بعد میں مرد سے ہوگا۔ اس لئے کہ ان چیزوں کی پہلی ذمہ واری

عورت كى ہے۔ لىذا عورت ت سوال ہو گاكہ تسارى كو ديس بلنے والے بحول ميں ديں وائدان كيوں بيدانسيں ہوئ ؟اس وائدان كيوں بيدانسيں ہوئ؟ ان كے دلول ميں اسلامى آ داب كيوں بيدانسيں ہوئ؟ اس كا ولاد كئے حضور اقدس صلى الله سليه وسلم نے قرمايا كه عورت سے شوہر كے گھر اور اس كى اولاد كر بارے ميں سوال ہو گا۔ آگے مجر ووبارہ وى جملہ وحرا ديا كه:

وكلكمراع، وكلكممشول عن رعيه

کہ تم میں سے ہر مخص رائی ہے اور ہر شخص سے اس کی زیر رعایت چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ انٹہ تعالیٰ اپن رحمت سے ہم سب کو ان فرائض کے بجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توقی عطافرمائے۔ آمین۔

والمردعواناان الحمد للهرب العالمين



خطاب: شيخ الاسلام مولانا محمد تقى عثاني مد ظلم

ضبط وترتيب: محمد عبدالله ميمن

تاریخ و وتت: ۵ر جون ۱۹۹۲ء بروز جعه، بعد نماز عصر-

برمكان عارف بالله حضرت واكثر عبدالمحي عار في قدس الله مره

مقام: برمكان عار فه كمپوزنگ: برنث ماشرز

# قربانی جج اورعشره ذی الحجه

العمدالله وكفئ وسلامعلى عيادة الذيت اصطفى - اماجد!

التمد لله غمد و فستعينه و فستفع و فومن به و فق عليه و فعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيات اعمالنا من يهد و الله فلامضل له ومن يضلا ، فلاهادى له و فشهد ان لا اله الا الله وحد لا لا شريك له و فشهد ان سيد نا و نبينا و مولانا محمد اله و فشهد ان سيد نا و نبينا و مولانا محمد المعامدة و مرسوله مراف تنابع عليه وعراك و صحابه و بارك و سلع تسليمًا كشيرًا كشيرًا ما بعد افاعوذ بالله من الشيطان الرجبيم و بسماه المحمد المحمد

كُلْفَجُرِوَلِيَالٍ عَشْرِوَالنَّغُعِ وَالْوَثْرِوَالَيْلِ إِذَا يَسُرِهُ لَى فَا ذَلِكَ فَسَعُ لِذِي حِجْر. ووقاعُرا. ٥) امنت بالله صدق الله مولانا العظيد ، وصدق رسوله النبى المسعريع وعن على ذلك من الشاهديث والمشكرين - والمحمد للله دب العالمين \_

#### بيه مقام أيك ميناره نور تفا

آخ ایک عرصه ورار کے بعد ایک انتماع کی صورت میں ممال ( حضرت ذاکم محمد مبراليع عارفي قدس المدس و ك مكان ير) حاضري كي معادت ال ري ب- يمال جيمة ہوئے کچھ لب کشنی ایک سر آز ماجسات معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس مقام پر ہم سب اوگ ایک مستفیش، اور سائل میثیت سے آیا کرت تھے۔ اور اللہ تارک و تعالیٰ نے اس مقام کو ہمارے لئے ایک میزارہ نوریتا یا تھا۔ جمال سے اللہ جارک و تعالی کے فضل سے وین کے حقائق ومعارف معنرت والاقدس الله سره کے زبانی سننے اور سجھنے کاموقع مایا تھا۔ اس مقام يرجمان ايك سامع اور مستقيض كي حيثيت سه ميرى حاشرى موتى تقى - وبال كسى واعظ اور مقرر کی حیثیت سے اب شنی صبر آزمامعلوم ہوتی ہے۔ لیکن واقعہ می ہے کہ بمدے پاس جو کچھ بھی ہے۔ یہ اللہ تعلق کے نفل و کرم سے حضرت ڈاکٹر محمہ عبدالحق علر فی قدس الله تعالی سره ی کافیض ہے۔ اور جو بات ول میں آئے، یا زبان بر آئے سے سب ان کی عنایت، شفقت کا متبد ہے اور ان کا بے مایال کرم تماکہ ہم جیسے لوگوں کو ہمری طلب کے انتظار اور ان تحقق کے اینے پار بار وہ باتیں سنا گے ۔ اور کاٹوں میں ڈال ك- اور ول ميں بنتما ئے. بوانشا واللہ رہتی ونیا مک محفوظ رہیں لی۔ اس لئے اسپے برادر عرم جناب محترم معانی حسن مباس صاحب دامت بر کاتیه سے علم کی اقبیل میں بیا صبر آزما فريضه اداكر ربابول - ماشاه الله حضرت موالا يوسف لدهميانوي صاحب دامت بركانهم -الله تعالی ان کے فیوش میں یر کت مطافرہائے۔ آمین۔ وہ بھیشہ یمان آ کر مسینے ک سکے جعد میں بیان فرمات ہی، ود ماشاء انٹہ اس کے اہل بھی ہیں۔ بھائی حسن مناس صاحب نے فرمایا کہ ان کے جج پر جانے کی صورت میں آج تم بھے باتیں بیان کر دو۔ چنانچہ ان کے حکم کی تقیل میں یہ گزار شات چیش کر رہابوں۔ القد تعالیٰ انہیں اخلاص کے ساتھ بیان کرنے اور اخلاص کے ساتھ شنے اور اس پر عمل کرنے کی تونیق عطا فرمائے۔ آھن۔

عبادات میں ترتیب

ذى الحبة ك يدوس ون جو كم ذى الحبيب ١٠/ الحبي تك بين الله فيارك وتعلل

نے ان کو ایک مجیب نصوصیت اور فضیلت مجنثی ہے۔ بلکہ اً ہر نور سے ویکھا جائے تو علوم ہو گاک فشیلت کا بیا سلسلہ رمضان اسیارک سے شروع ہورہا ہے۔ اللہ جارک و تعلل نے عبادتوں کے درمیان عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے۔ کہ سب سے سے رمضان لائے اور اس میں روزے فرض فرما دیے، اور پھر رمنیان انسارک ختم ہونے پر فوراً الطلے دن ہے جج کی عبادت کی تمسید شروع ہوگئی، اس لیے کہ حسنور اقدی صلی امند مليه وسلم في ارشاد فرما ياكه ج ك تمن مسين جين، شوال، زيقعده اور ذي الصحد - اكريد ج کے مخصوص ارکان تو ذی الحجہ ی میں ادا ہوتے ہیں۔ لیکن حج کے لئے احرام باند مماشوال ے جائز اور متحب ہو جاما ہے۔ لنذااگر کوئی شخص حج کو جاتا چاہے۔ تواس کے لئے شوال ئی پلی تاریخ سے ج کا اوام باتدہ کر نظام از ہے، اس تاریخ سے پہلے ج کا اوام باتر منا جائز نسیں۔ پہلے زمانے میں جم پر جانے کے لئے کانی وقت لگناتھا۔ اور بعض او قات دووو تین تمن مینے وہاں پینچنے میں لگ جاتے ہے۔ اس لئے شوال کامینہ آتے ہی لوگ سز کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ گویا کہ روزے کی عبادت ختم ہوتے ہی ج کی عبادت مشروع ہو گئی، اور پھر آئی مبادت اس پہلے عشرہ میں انجام یا جاتی ہے۔ اس کے کہ جج کاسب ے بزار کن ، ہ " ، توف مرفہ " ہے ( ، وانٹاء اللہ آج ہورہا ہوگا) 9 ذی اج کو انجام یا حابا ہے۔

# "قربانی " شکر کا نذرانہ ہے

اور پھر جب اللہ تعدال نے رمضان کے روزے پورے کرنے کی اور جے کے ارمحان کو رہے کرنے کی اور جے کے ارمحان پورے کرنے کی توثیق عطا فرمادی اور سے دو عظیم الشان عباد تیں تعمیل کو پہنچ کئیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعدال نے یہ ضرری دیا کہ مسلمان ان عباد توں کی اوائیگی پر اللہ تعدالیٰ کے حضور شکر کا نذرانہ چیش کریں۔ جس کا نام "قربائی " ہے۔ لنذا "ا۔ اا۔ اا۔ اا۔ آری کو اللہ تعدالیٰ کے حضور شکر کا نذرانہ چیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں ہے و محظیم عباد تی اوا کرنے کی توثیق عطافر کو اس وقت رکھا جب روزے کی عبادت کی تحمیل ہوری تھی۔ اور عید اللہ صفیٰ کو اللہ تعدالیٰ نے اس وقت رکھا جب روزے کی عبادت کی تحمیل ہوری تھی۔ اور عید اللہ صفیٰ کو اللہ تعدالیٰ نے اس وقت رکھا جاتا ہے۔ لیمن اس میں تھم یے دیا کہ ا

عیدالفطریس خوشی کا آغاز صدقتر الفطرے کرو۔ اور عیدالا صلی کے موقع پر خوشی کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی چیش کر کے کرو۔

# وسٰ راتوں کی قشم

چونک ذی الحجہ کا ممید شروع ہو چکا ہے۔ اور عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہے۔ اس
لئے خیال ہوا کہ پچھ باتی اس عشرہ ذی الحجہ کے متعلق عرض کر دی جائیں۔ یہ عشرہ جو
کیم ذی الحجہ سے شروع ہوا، اوروی ذی الحجہ پر جس کی انتہا ہوگی، یہ سال کے بارہ مینوں میں
بودی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اور پارہ عم میں یہ جو سورۃ فجر کی ابتدائی آیات ہیں: '' والفجر
وکیاں عشر '' اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دس راتوں کی ضم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کو کس
بات کا یقین ولانے کے لئے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چزیر اللہ تعالیٰ کو کس
مات کا یقین ولانے کے لئے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چزیر اللہ تعالیٰ کو میں
بات کا یقین ولانے کے لئے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چزیر اللہ تعالیٰ کو میں
بات کا یقین ولانے کے لئے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چزیر اللہ تعالیٰ کو میں
مات کا یا ہوری کو سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی وس راتیں ہیں۔ اس سے ان وس راتوں کی
عزت، عظمت اور حراست کی نشاندی ہوتی ہے۔

#### دس ایام کی فضیلت

اور خود نی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر این وس ایام کی اہمیت اور فسیلت بیان فرطائی ہے۔ یہاں تک فرطایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی و و مرے دن میں این محبوب میں ہیں جینے ان دس دنوں میں محبوب ہیں۔ خواہ ود عبادت نظی نماز ہو۔ ذکر یا تسبیح ہو، یا صدقہ خیرات ہو (اسیح بخلی کی کتاب العیدین، باب فضل العمل فی ایام النسریق، حدیث نمبر ۹۲۹) اور ایک حدیث میں یہ بھی فرطایکہ اگر کوئی شخص ان باہم ہیں ہے ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ تواب کے انتہار ہے فرطایکہ اگر کوئی شخص ان باہم ہیں ہے ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ تواب کے انتہار ہے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی ایک روزے کا ثواب بوصاکر ایک سال کے روزوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایکان دس راتوں میں آیک رات کی عبادت لید انتذار کی عبارت کے برابر ہے۔ یعنی آگر ان راتوں میں ایک رات کی عبادت لید انتذار کی عبارت کے برابر ہے۔ یعنی آگر ان راتوں میں سے کسی بھی ایک

رات میں عباوت کی توفق ہو گئی تو گو یا اس کو لیلنتہ القدر میں عباوت کی توفق ، م گئی، اس عشرہ ذی الع**مینة کو** اللّٰہ متبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ورجہ عطا فرمایا ہے۔ (سنن ترندی، کماک الصوم بلب ماجاء نی العمل فی ایام العہر، حدیث ثمبر ۵۵۸)

# ان ایام کی دو خاص عبادتیں

اور ان ایام کی اس سے بردی اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عبارتیں جو سال بحر ک دوسرے ایام میں انجام شیں دی جاسکتیں۔ ان کی انجام دی کے لئے اللہ تعالی نے ای زمانے کو متخب فرمایا ہے۔ مثلا ج ایک ایس عبادت ہے جوان ایام کے علاوہ دومرے ای میں انجام ضیں دی جاسکتی۔ دوسری عبادتوں کا بیا صل ہے کہ انسان رائف کے علاود جب جائے نظی عبادت کر سکتا ہے۔ مثلا نماز یا مج وقت کی فرض ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جب چاہے تفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ رمضان میں روزہ فرض ہے۔ لیکن نفلی روزہ جب چاہے رکھیں۔ زکوة سال می ایک مرتب فرض ہے۔ لیکن نفلی صدقہ جب جاہے اوا وے ۔ کیکن دوعبادتم الی میں کدان کے لئے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر قرما دیا ہے۔ ان او قات کے علاوہ دومرے او قات میں اگر ان عباد توں کو کیا جائے گا تو وہ عبادت ہی نمیں شار ہوگی۔ ان میں ہے ایک عبادت جے ہے۔ جج کے ارکان مثلاً عرفات میں جاکر تھیرنا، مزولفہ میں رات گزار نا۔ جمرات کی رمی کر ناو غیر دیہ ار کان وا ممال ایسے ہیں کہ اگر اسمی ایام میں انجام دیا جائے تو عبادت ہے اور دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں دس دن تھیرے تو یہ کوئی عبادت منیں۔ جمرات سال بھر کے بارہ مینے تک منی میں کھڑے ہیں۔ لیکن دوسرے ایام میں کوئی شخص جا کر ان کو سنگریاں مار دے تو یہ کوئی عبادت میں۔ توج جیسی اہم عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان ہی ایام کو مقرر فرمادیا کہ آگر بیت الله كاج ان ايام من انجام وو كل توعبادت موكد اور اس ير تواب طے كا۔ ووسرى عبادت قرائي ہے۔ قرباني كے لئے الله تعالى في ذي الحج كے تين ون

دومری عبادت قربانی ہے۔ قربالی کے لئے اللہ تعالی نے ذی الحج کے تین ون العبی دس میارہ اور بارہ آمریخ مقرر قربادی ہیں۔ ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہ تو نمیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہ تو بحرا ذرج کر کے سالمی کا کوشت صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کی هبادمت ان تین دنوں سے سواکسی

اور ون میں انجام نمیں یا کتی۔ لنڈالڈ تارک وتعالی نے اس زمانے کویہ اتماز بخشا ہے۔ اسی وجہ ہے علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں یہ نکھا ہے کہ رمض نہ السارک کے بعد سب ۔ - ، زادہ نشیات والے ایام عشرو بری الحجہ کے ایام ہیں، ان ش ماد ول کا تواب برد جالا بيد اور الله تعالى ان ايام بين ان خصوصي رحمين ازل فرات بين-ان ایام میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ليكن بمجهداور المل خاس طور م

ان کا بیان کر وینا مناسب معلوم ہو آ ہے۔

### بال اور ناخن نه کاشنے کا حکم

ذی الحبہ کا جاتد و کھتے ہی جو حکم سب سے پہلے جوری طرف متوجہ جو جاتا ہے۔ وہ ایک عجیب و غریب تھم ہے۔ وہ یہ ک نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم کاار شاد ہے کہ جب تم میں ہے کسی کو قربانی کرنی ہو وجس وقت وہ ذی الحجہ کا چاند دیجھے اس کے بعداس کے لئے بال كانواور ناخن كانو ورست شين- چونكر سياتهم نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے منتول ہے۔ اس وائٹ س مس و مستب قرار دیا گیا ہے۔ کے آدمی اپنے ناخن اور ول ا وقت تك نه كائے: - الله تریالی نه كرائے ۔ ( این ماجه كماب الدختاری، باب من أراد ان عديج قالياً خدفي العدر من شعره واعتاره - حديث تمبر ٣١٨٥)

#### ان کے ساتھ تھوڑی سے شاہت اختیار کر لو

بظاہر سے محم برا مجیب و غریب معلوم ہو آ ب کہ جاند و کھے کر بال اور ناخن کائے ے منع کر و یا گیا ہے۔ کیلن بات دراصل میہ ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے حج کی عظیم الثان عبادت مقرر فره في اور مسلمانول كي أيك بهت بيري تعداد الحمد لله اس وفت اس عبادت سے بسراندوز ہوری ہے۔ اس وقت وہاں سے حال ہے کہ الیا معلوم ہو آ ہے کہ بيت الله كاندرايك ايما مقاطيس لكامواب، جو جارون طرف عفرز ندان توحيد كواني طرف تهمینچ ربا ہے ہر کہے ہزارول افراد اطراف عالم ت وبال پہنچ رہے ہیں۔ اور بیت اللہ ك ارو كرو جمع مورت جي- الله تعالى في ان لوگول كو جي ميت الله ك اوائيكى كى يد سعادت بخش بدار منزات کے لئے یہ تئم ہے کہ ابود میت الشرشريف کی طرف

جائیں تووہ برت اللہ کی وروی یعنی اجرام بین برجیس ۔ اور پھراجرام کے اندر شریعت نے بہت می پابندیاں عائد کر دیں۔ مشا یہ کہ سد ہوا کپڑا نسیں پہن کئے۔ خوشبو بیس لگا کتے۔ منہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ وغیہ وان میں سے آیک پابندی سے کہ بال اور ناخن نسیس کاٹ کتے۔

حضور سرور مالم صلی ابتہ اللہ و سلم نے ہم پر اور ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے باس حاضر شمیں ہیں۔ ور تج بیت اللہ کے کرم کو حاضر شمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کو متوجہ فرمات اور ان کی رحمت کا مورد بنانے کے لئے یہ فرما ویا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی ہی ان کی شاہت اپنے اندر پیدا کر لو اور ساتھ تھوڑی ہی ان کی شاہت اپنے اندر پیدا کر لو اور جس طرح وہ بال شمیں کا شاہ ہے ہیں ہم بھی مت کاٹو۔ جس طرح وہ باخن شمیں کا شاہد کے بندول کے ساتھ شاہت پیدا کر دی جو اس وقت جج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بسراندوز ہو رہے ہیں۔

### الله كى رحمت بمانيس وهوندتى ب

اور ہمارے حضرت ڈاکٹر مجمہ عبدالاحی صاحب قدس اللہ مرہ فرہایا کرتے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمیس بہائے ڈھوند تی ہیں۔ جب ہمیں یہ تحکم دیا کہ ان کی مشابہت اللہ تبارک او۔ تواس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر جو رحمیس تازل فرہاٹا منظور ہے۔ اس کا پچھ حصہ تسسی بھی عظافرہاٹا چاہتے ہیں۔ تاکہ جس وقت عرفات کے میدان ہیں ان اللہ کے بندول پر دحمت کی بارشیں برسیں، اس کی بدلی کا کوئی تکڑا ہم پر بھی رحمت برساوے، تو ابید شاہت پیدا کرتا ہم بر بھی برحمت برساوے، تو ابید شاہت پیدا کرتا ہمی بڑی نعمت ہے اور حسنرت مجذوب صاحب کا یہ شعر بکٹرت براہ حال کرتے تھے کہ ہے

تیرے محبوب کی یارب شاہت لے کر آیا ہوں محبوب کی یارب شاہت لے کر آیا ہوں محبوب کی ورب میں صورت لے کر آیا ہوں محبوب کی افرادے۔ اور کی برکت سے حقیقت، میں تبدیل فرمادے۔ اور اس محبوب کی انشاء اللہ ہم اور آپ اس سے محروم نمیں رہیں گئی۔ اللہ عمادہ آپ اس سے محروم نمیں رہیں گئے۔

#### تھوڑے سے دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے

ہمارے حضرت والارحدة الله عليه كا نداق بيد تھا كه فرماتے على كه كيا الله تبارك و تعالى اس بناء پر محروم فرما ديں گے كہ ايك فخص كه پاس جانے كے لئے چيے ضيں بير؟ كياس واسطے اس كو عرفات كى رحموں ہے محروم فرمال ديں گے كہ اس كو حالات نے جانے كى اجازت نہيں دى۔ اور اس واسطے وہ نہيں جاسكا؟ ايسا نہيں ہے، بلكہ الله تبارك و تعالى ہميں اور آپ كو بحى اس رحمت بيں شامل فرمانا جاہے ہيں۔ البحة تحمورى توجہ اور دھيان كى بات ہے۔ بس تحمورى سے فكر اور توجہ كر لوكه بيس تحمورى سے شاہت پيدا كر رہا ہوں، اور اپنى صورت تحمورى كى اس جيسى بنا رہا ہوں۔ تو بحر الله تبارك و تعالى اپنے فضل سے ہميں بحى اس رحمت بيں شامل فرما ديں گے۔ اشاء الله تبارك و تعالى اپنے فضل سے ہميں بحى اس رحمت بيں شامل فرما ديں گے۔ اشاء الله تبارك و تعالى اپنے فضل سے ہميں بحى اس رحمت بيں شامل فرما ديں گے۔ اشاء الله تباك ۔

#### يوم عرفه كاروزه

وومری چزیہ ہے کہ یہ ایام آئی آخیات والے چی کہ ان ایام میں آیک روزہ اوّاب کے اختبار ہے ایک مال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی عبادت کے برابر ہے۔ اس ہے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک مسلمان جتنامجی ان ایام یہ بیک اعمال اور عبادات کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور نو ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن عم، جس میں اللہ تعالی نے حجاج کے لیے حج کا عظیم الشان کر کن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا اور ہمارے لئے خاص اس نویس تاریخ کو تفلی روزہ مقرر فرمایا کہ عرفہ فرمایا اور اس روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو محفی روزہ رکھے تو جھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں

یماں سے بات بھی عرض کر دو**ں کہ لبنش اوگ جو دمین کا کما حقہ علم نہیں رکھت** تواس متم کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ ایک سال پسلے کے گمناہ معاف ہو گئے اور ایک سال

آئدہ کے گناہ معاقب ہو گئے اس ہے ان اوگوں کے داول میں بے خیال آیا ہے کہ جب الله تعالى في ايك سال يل ك كاناد تؤمعاف كرى ديج ادر ايك سال آئنده ك مجمی محناہ معاف قرما ویے اس کا مطلب سے ب کہ سال بھر کے لئے چمٹی ہو منی۔ جو چاہیں، کریس بب گناہ معاف ہیں، خوب سمجھ لیجئے جن جن اعمال کے بارے میں نبی كريم صلى الله عليه وسلم في بي فرماياكه بي كنابول كومعاف كرف وال اعمال مين، مثلًا وضو کرنے میں ہر عفو کو دھوتے وقت اس عضو کے مناه معاقب ہو جاتے ہیں، نماز ردھنے کے لئے جب انسان مجد کی طرف چانا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور ایک درجہ بلند ہوآ ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جس محف نے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پیچھلے گناہ معانب ہو جاتے ہیں۔ یاد ر کھے، اس قتم کی تمام احادیث میں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور جمال تك كبيره مخنابول كاتعلق باس كے بارے من قانون سے ب كر بغير توب كے معاف منیں ہوتے۔ ویسے اللہ تعالیٰ این رحمت سے کسی کے کمیرہ کمناہ بغیر توب کے بخش ویں وہ الگ بات ہے کین قانون سے ہے کہ جب تک توبہ شیں کر لے گا،معاف شیں مول مے۔ اور پھر توبہ سے بھی وہ گناہ كبيرہ معاف موتے ہيں جن كا تعلق حقوق الله ے ہو۔ اور اگر اس مناہ کا تعلق حقوق العبادے ہے مشلاً کسی کا حق دبالیا ہے۔ کسی كاحق مارليا ہے كسى كى حق تلفى كرلى ہے اس كے بارے ميں قانون سے كہ جب تك صاحب حل کواس کا حن ادانہ کر دے یااس سے معاف نہ کرالے۔ اس وقت محملات نہیں ہوں گے۔ لنڈا یہ تمام فضیلت والی احادیث جن میں گناہوں کی معانی کا ذکر ب- وہ صغیرہ کناہوں کی معانی سے متعلق میں

تكبير تشريق

ان ایام میں تیسراعمل تحمیر تشریق ہے۔ جو عرف کے دن کی نماز فجر سے شروع ہو کر ۱۳ ماریخ کی عصر تک جاری رہتی ہے۔ اوب تحمیر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب قرار ویا حمیا ہے۔ وہ تحمیم رہے ہے : "الله اکبر، الله اکبر، وال الله الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد" مردول کے لئے اسے متوسط بلند آواز سے پڑھنا داجب ہے۔ اور آہستہ آوازے پڑھناخلاف سنت ہے۔

(معنف این الی شیب، ج سهم ایه، شهی ج ۲ ص ۱۷۸)

گنگاالش سنے لگی ہے

ہمارے یماں ہر چزمیں ایسی النی گُنگا ہنے لگی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کما ہے کہ آہت آواز ہے ہم شریعت نے کما ہے کہ آہت آواز ہے ہم شریعت نے کما ہے کہ آئن کریم میں وعا کے بارے میں فرمایا کہ:

اُدْ عُوُاک تَنکُ فُو نَعَتُمُ عَاقَ خُوادَةً ا

( سورة الاعراف: ۵۵)

ر سورہ الا مراف ، 60)

اوقات میں بلند آواز سے دعاکر نے کے بجائے آہت آواز سے دعاکر ناافضل ہے (البتہ اوقات میں بلند آواز سے دعاکر ناافضل ہے (البتہ جمال زور سے دعا ما آلگنا سنت سے البتہ ہو وہاں اسی طرح ما آلگنا افضل ہے ) اور اسی دعا کا ایک حصہ درود شریف بھی ہے۔ اس کو بھی آہت آواز سے پڑھنازیادہ افضل ہے۔ اس میں تواوگوں نے اپنی طرف سے شور مجانے کا طریقہ اختیار کر لیااور جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کما تھا کہ بلند آواز سے کمو مثلاً تنہیر تشریق ۔ جو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کمنی جائے، لیکن اس کے پڑھنے کے وقت آواز ہی شمیں تکلتی، اور آہت سے پڑھنا شروع کر ویتے ہیں۔

#### شوكت اسلام كامظامره

میرے والد مابد قد س اللہ سرہ قرمایا کرتے تتے کہ سے تحمیر تشریق رکھی ہی اس لئے گئے ہے کہ اس سے شوکت اسلام کا مظاہرہ ہواور اس کا تخاصہ بیہ ہے کہ سلام کچرنے کے بعد مسجد اس تحمیر سے گونے اللے ملائل کو بلند آواز سے کمنا ضروری ہے۔
امد مسجد اس تحمیر سے گونے اللہ علیہ اللہ اللہ تعمید الفطر میں آہستہ آواز سے کمنی علیہ جائمیں۔ البتہ عمید الفطر میں آہستہ آواز سے کمنی حیاہے۔

# تكبير تشريق خواتين برجهي واجتسيم -

سے تحجیر تطریق خواتین کے لئے بھی مشروع ہادر اس بین عام طور پربازی کو آئی

ہوتی ہے۔ اور خواتین کو سے تحبیر پڑھنا یاد نمیں رہتا۔ مرد حضرات تو چونکہ مجد میں
جماعت سے نماز اواکرتے ہیں۔ اور جب سلام کے بعد تحبیر تشریق کی جتی ہتو یاد
قبات ہا اور وہ کمہ لیتے ہیں۔ لیکن خواتین ہیں اس کارواج بہت کم ہے، اور عام طور پر
خواتین اس کو نمیں پڑھتی۔ اگر چہ خواتین پر واجب ہوئے کے بارے میں علماء کے وو
قبل ہیں۔ بعض علماء کمتے ہیں کہ واجب ہے اور بعض علماء کتے ہیں کہ خواتین پر واجب
نمیں بلکہ صرف مستحب ہے مردوں پر واجب ہے لیکن ظاہر ہے کہ احتیاط اسی میں سے کم
نمین بلکہ صرف مستحب ہے مردوں پر واجب ہے لیکن ظاہر ہے کہ احتیاط اسی میں سے کم
نماز کے بعد سے تحبیر سمجیعی البت مردوں بر تو بلند آواز سے کمتا واجب ہے اور خواتین
نماز کے بعد سے تحبیر سمجیعی البت مردوں بر تو بلند آواز سے کمتا واجب ہے اور خواتین
خواتین کو سے مسلم ہتا جا ہے اور چونکہ خواتین کو اس کا پڑھنا یاد نمیں رہتا۔ اس لئے میں
خواتین کو سے مسلم ہتا جا جا ہے اور صلام کے بعد کہ لیں

(معنف ابن ابي شيدج ٢ص ١٩٠ شاني ج ٢ص ١٤١)

# قربانی دومرے ایام میں نہیں ہو سکتی

اور پھرچوتھااور سب سے افضل عمل جواللہ تعالی نے ایام ذی الحجہ میں مقرر فرایا ہے وہ قرائی کاعمل ہے دو سرے ایام ہیں نے عرض کیا کہ یہ میں کے دو سرے ایام میں انجام ضیں دیا جاسکیا صرف ذی الحجہ کی ۱۰، ۱۱ اور ۱۲ آرج کو انجام دیا جاسکیا ہے ان کے علاوہ دو سرے اوقات میں آدمی چاہئے کتنے جانور ذی کر لے لیکن قربانی نمیں ہو سکتی۔

## دین کے «تیقت تیم کی اتباع

امذا جراور قبنی جو ان ایام کے بوت انحال ہیں۔ ان کے ذریعہ اللہ تبارک و انعالی ہمیں وین کی حقیقت ہے ہے کہ کسی جمی ممل کی اوقت اپنی ذات میں کچھے شیس کہ وین کی حقیقت ہے ہے کہ کسی جمی ممل کی اوقت میں بی خوات میں کچھے شیس ہو انتخاب مند کس وقت میں ان چیزوں میں جو نخسیات آتی ہے وہ ہمارے کھنے کی وجہ سے آتی ہے، اگر ہم کسی میں ان چیزوں میں جو نخسیات آتی ہے وہ ہمارے کھنے کی وجہ سے آتی ہے، اگر ہم کسی وی دیں کہ فلاں کام کرو۔ تو وہ اجر و تواب کا کام بن جائے گا۔ اور اگر ہم اس کام سے روک دیں تو پھر اس میں کوئی اجر و تواب شیس۔ "میدان عرف "کو لے لیجئے۔ و ذی الحجہ کے علاوہ سال کے ۱۳۵۹ دن وہاں گزار ویں، ذرہ برابر بھی عماوت کا تواب شیس شلے گا۔ حال کہ وہی میدان عرفت ہے۔ وہی جبل رحمت ہے، اس واسطے کہ ہم نے نام دونوں میں وہاں وقوف کرنے کے لئے شیس کہا، جب ہم نے کہا کہ تو ذی الحجہ کو آق تواب نوزی الحجہ کو آتا تو عبادت ہو گی۔ اور ہماری طرف سے اجر و تواب کے مستحق ہو گے۔ اوس بات ہے کہ نہ میدان عرفات میں پچھ رکھا ہے۔ اور نہ اس وقت میں تو پھر عمل میں بچھ رکھا ہے۔ اور نہ اس وقت میں بچھ رکھا ہے۔ اور نہ اس وقت میں بھی نفسیات بیدا ہو جاتی ہے۔ اور جات میں نفسیات بیدا ہو جاتی ہے۔ اور جات میں اور وقت میں نفسیات بیدا ہو جاتی ہے۔ اور خات میں اور جاتی ہے۔ اور جاتی ہے۔ اور خات میں اور وقت میں نفسیات بیدا ہو جاتی ہے۔ اور خات میں اور وقت میں نفسیات بیدا ہو جاتی ہے۔ اور جاتی ہے۔ اور جاتی میں اور وقت میں نفسیات بیدا ہو جاتی ہے۔ اور جاتی ہو۔ اور جاتی میں اور وقت میں نفسیات بیدا ہو جاتی ہے۔

# اب معجد حرام سے کوچ کر جائیں

آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجد حرام میں نماز پڑھنے کی انتی فضیات رسمی ہے کہ ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کا اجر رکھتی ہے، اور جج کے لئے جانے والے حضرات، ہر نماز پر آیک لاکھ نمازوں کا تواب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب ۸ فری الحجے کی تاریخ آتی ہے تواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم ہوا کہ مسجد حرام کو چھوڑو، اور آیک لاکھ نمازوں کا تواب جد اب تک مل رہا تھا۔ اس کو ترک کرو اور اب مئی میں جاکر پراؤ والو، چنا نچ ۸ فری الحجہ کی ظہر ہے لے کر ۹ فری الحج کی فجر سک کا، قت منی میں گزارنے کا والو، چنا نچ ۸ فری الحجہ کی ظہر ہے لے کر ۹ فری الحج کی فجر سک کا، قت منی میں گزارنے کا تحکم دے ویا آبیا۔ اور فراہ یہ دیجنے کہ اس وقت میں حابی کا منی کے اندر کوئی کام ہے؟ کہھ ضیس نہ اس میں وقوف ہے، اور فہ کوئی اور عمل ہے۔ بہی صرف ہے۔ بہی صرف ہے۔ کہ پانچ نمازیں وہاں پڑھو، اور آیک لاکھ نمازوں کا تواب

چیوڑ کر جنگل میں نماز پڑھی اس تھم کے ذریعہ اس بات کی طرف اشارہ قرادیا کا جو تواب ہوہ ہارے کھنے کی وجہ سے باب جب ہم نے یہ کسہ دیا کہ جنگل میں جاکر نما پڑھو تو جنگل میں نماز پڑھنے کا جو تواب ہے وہ صحید حرام میں بھی نماز پڑھنے سے حاصل شیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص میہ سوچ کہ منی میں اس روز کوئی عمل تو کر ناشیں ہے۔ چلو مکہ میں رہ کر میہ پڑھ اول تواس نماز سے ایک لاکھ نمازوں کا تواب بھی نمیں ملے گا۔ اس لئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے خان کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے خان کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے خان کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے خان کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے خان کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے خان کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے خان کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے خان کیا۔ اور حج کے منامک میں کی کر دی۔

# کسی عمل اور کسی مقام میں کچھ شیس رکھا

جی عبادت میں جگہ جگہ قدم قدم پریہ بات نظر آتی ہے ان بتوں کو توڑا گیا ہے جو انسان بعض او قات اپنے سینوں میں بسالیتا ہے۔ وہ سے کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں ا کچھ نمیں رکھا۔ کسی مقام میں کچھ نمیں رکھا۔ جو کچھ بھی ہے وہ ہملاے تھم کی اتباع میں ہے جب ہم کسی چیز کا تھم دیں تو اس میں ہر کت اور اجرو ٹواب ہے۔ اور جسب ہم کسیں کہ سے کام نہ کرو کہ اس وقت نہ کرنے میں اجر ٹواب ہے۔

# عقل کہتی ہے کہ یہ دیوانگی ہے

جی پوری عبادت میں کی فلسفہ نظر آتا ہے۔ اب میہ ویکھنے کہ ایک پھر منی میں کھڑا ہے، اور لا کھوں افراواس پھر کو کنگریاں بار رہے ہیں، کوئی فحض اگر میہ پوجھے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ میہ تو دیوائل ہے کہ ایک پھر پر کنگر ہر سائے جارہے ہیں، اس بھر نے کیا قصور کیا ہے؟ لیکن چو فکہ ہم نے کہ ویا کہ سہ کام کرو، اس کے بعد اس میں تقمت، امسلمت اور عقلی دلائل تلاش کرنے کا مقام نہیں ہے بس اب اس پر عمل ہی ہیں اجر و مسلمت اور عقلی دلائل تلاش کرنے کا مقام نہیں ہے اور اس ہیں اللہ تعالی کی رضا بھی ہے۔ تواب ہے۔ اس دیوائل ہی میں لطف بھی ہے اور اس ہیں اللہ تعالی کی رضا بھی ہے۔ چی عبورت میں قدم نہ ہی ہے کھایا جارہا ہے کہ تم نے اپنی مقال کے سانی طمی جو چیزیں بٹھار کی ہیں اور اس بات کا میں جو چیزیں بٹھار کھی ہیں اور سے میں جو بت بس رکھے ہیں ان کو توڑو، اور اس بات کا میں جو چیزی بھی ہے وہ تارہ ہی جو بت بس رکھے ہیں ان کو توڑو، اور اس بات کا دراک پردا کرو کہ جو پچھ بھی ہے وہ تارہ علی ان بیاح میں ہے۔

### قربانی کیاسبق دی ہے

میں چیز قربانی میں ہے، قربانی عبادت کا سارا نلسفہ میں ہے۔ اس لئے کہ قربانی کے معنی ہیں "اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز "اور یہ لفظ "قربانی " تربان " سے نکلا ہے، اور لفظ "قربانی " نقرب " سے نکلا ہے۔ تو قربانی کے سعنی ہے ہیں کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے اور اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے عمل کی اجباع کا تگاہ میں ہے۔ جب ہمارا تھم آجائے تو اس کے بعد عقلی گھوڑے ووڑائے کا موقع ہے، نہ اس میں تحکیبیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع باتی رہتا ہے اور نہ اس میں چوں و چرا کرنے کا موقع ہے، ایک مومن کا کام ہے ہے کہ اللہ کی طرف ہے تھم آ جائے تو اپنا سرجھکا دے اور اس تھم کی اجباع کرے۔

### سٹے کو ذریح کرنا عقل کے خلاف ہے

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھم آگیا کہ بیٹے کو ذریح کر دو۔ اور وہ تھم بھی خواب کے ذریعہ سے آیا آگر اللہ تعالی جاہتے تو وی کے ذریعہ تھم نازل قربادیت کہ اپنی جیٹے کو ذریح کر وہ لیکن اللہ تعالی نے ایسائنس کیا۔ بلکہ خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا ہے جیٹے کو ذریح کر رہ بین اگر ہمارے جیسا آدیل کرنے والا کوئی محض ہو آتو یہ کہ دیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے۔ اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ گریہ بھی حقیقت میں آگیا استحان تھا کہ چو نکہ جب انبیاء علیہم السلام کا خواب وہی ہو آ ہے تو کیا وہ اس وی پر عمل کرتے یا ضمل کرتے یا ضمیں ؟ اس لئے آپ کو یہ عمل خواب میں دکھایا گیا۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ انٹہ تعالی کی طرف ہے ایک تھم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذریح کر دو تو باب نے بیٹے کو ذریح کر دی مقتاکہ باپ آپ نے بیٹے کو ذریح کر دی مقتاکہ بیٹ نے بیٹے کو ذریح کر دو تو باب بی میں کیا باپ آپ نے بیٹے کو ذریح کر دی مقتاکہ باپ آپ نے بیٹے کو ذریح کر دی مقتاکہ باپ آپ نے بیٹے کو ذریح کر دی مقتاکہ باپ آپ نے بیٹے کو ذریح کر دی مقتاکہ بی دورااتر آنا نظر ضیں آتا۔

جيساباپ ويسابينا

تو آپ نے اند تعالی سے اس کی مصلحت شمیں بوجھی، البت بینے سے امتحان اور

#### آزائش كرتے كے لئے سوال كياكر

" يَا بُنَيَّ إِنَّ ٱلْمِي فِي الْمَنَّامِ } إِنَّ أَذُ يَعُكُ فَانْظُرُ مَاذَا مَّرَى"

(سوره انسانات ۱۰۲)

ائے بیٹے میں نے تو خواب میں یہ ویکھا ہے کہ حمیس ذریح کر رہا ہوں اب ہتا ہو تمہاری کیار اے بیٹ ان کی رائے اس لئے نہیں پوچھی کہ بیٹ کر ان کی رائے نہیں ہوگی تو ذریح نہیں کروں گا۔ بلکہ ان کی رائے اس لئے پوچھی کہ بیٹ کو آزمائیں کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے؟ وہ بیٹا بھی حضرت ابرائیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا۔ وہ بیٹا جن کے ملب سے سیدالاولین والا سخرین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے والے تنے۔ اس بیٹے نے بھی باٹ کریہ نمیں ہو تھا کہ ابا جان! مجد سے کی جرم سرزو ہوا ہے؟ میرا تسور کیا ہے کہ بجھے و و ت کے گھاٹ آ ارا جارہا ہے اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تماکہ:

يًا آبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَدُ مَنْجِدُ فِي أَوْنَ شَاءَ اللهُ مِن السَّابِرِينَ

ایا جان آپ کے پاس جو تھم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور جہال تک میرا معللہ ہے تو آپ اختاء اللہ تجلے میرا معللہ ہے تو آپ اختاء اللہ تجلے مبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں آہ و بکا نہیں کروں گا۔ کروں گا۔ میں روکوں گا۔ آپ کو اس کام سے نہیں روکوں گا۔ آپ کر گزریے۔

چلتی خچھری ڈک نہ جائے

جب باب بھی ایسااولوالعزم اور بیٹا بھی اواد العزم، دونوں اس تھم پر عمل کرنے

کے لئے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا ویا، اس وقت حضرت اساعیل علیہ
السلام نے فرمایا کہ اباجان! آپ بجسے پیٹانی کے بل لٹائیں۔ اس لئے کہ اگر سید حمالنائیں
گئے تو میری صورت سامنے ہوگی۔ جس کی دجہ سے کسیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں
سیٹے کی محبت کا جوش آ جائے۔ اور آپ چھری نہ چلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو میہ اوائیں اتی
بیند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا۔ چتا نیچ فرمایا

#### فَلَمَّا ٱسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَائِنِ

(مورة الساقات ١٠٣٠)

قرآان کریم نے بوا مجیب و غویب افظ استان کیا ہے۔ فرمایا "فکماً اسلما" لینی جب باب اور بیٹے دونوں جھک گئے۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوسکا ہے کہ جب باب اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے۔ اس لئے کہ اسلام کے معنی بیں اللہ کے شخام کے آگے جھک جاتا اور اس کے دائلا ور اس کے دائلا ہ ایا کہ اصل اسلام یہ ہے کہ تھم کیسا بھی آجائے۔ اور اس کی وجہ سے دل پر آرے ہی کیوں نہ چل جائیں۔ اور وہ تھم مقل کے فلاف ہی کووں نہ معلوم ہو۔ اور اس کی وجہ سے جان و مال اور موست اور آبروکی تمنی قربانی کیوں نہ وین نہ معلوم ہو۔ اور اس کی وجہ سے جان و مال اور موست اور آبروکی تمنی قربانی کیوں نہ وین پڑے، بس انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے اس شم کے آگے اپ آپ کو جھکا اللہ کے جمل انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے اس شم کے آگے اپ آپ کو جھکا اللہ کے علی لٹا دیا۔ اور قرآن اللہ کے تھم کے آگے جمک گئے۔ اور باپ نے بینے کو ہیشانی کے بل لٹا دیا۔ اور قرآن کر یم نے لٹا نے کے اس وصف کو خاص ذور دیکر بیان کیا ہے اور اس طرح اس لئے لٹایا کہ جینے کی صورت سامنے ہوئی چھری رک نہ جائے اس لئے لٹایا پیشنانی کی بل لٹا یا۔ اس کے خاص ذور دیکر بیان کیا ہے اور اس طرح اس لئے لٹایا پیشنانی کیا بایا کہ بات کی مصورت سامنے ہوئی وہیشانی کے بیل لٹا کے اس لئے انہاں گئے بھی کی صورت سامنے ہوئی وہیشانی کیا ہوئی چھری رک نہ جائے اس لئے لٹایا پیشنانی کیا بازیاں

روا تول میں نہ ب رج بہ منت ابرائیم ہیدا اسلام اپنے بیٹے کو لنانے گئے تو حضرت اساعیل علیہ اسلام اپنے بیٹے کو لنانے گئے تو حضرت اساعیل علیہ اسلام نے فرمایا کہ :اباجان ا آپ ججے ذیح تو کر رہے ہیں، ایک کام یہ کر لیجئے کہ میرے پٹ نے آئیمی طرح سیٹ نیخے اس لئے کہ جب میں ذرئح ہوں گا تو فطری طور پر تزیوں گا۔ اور تزیخ کے نتیج ہیں :و سکتا ہے کہ خون کے چینئے دور تک جائیں اور اس کی دجہ سے میرے کپڑے جگہ ہے ذون میں لت بت ہو جائیں۔ اور پھر جائیں اور پھر میری والدہ جب میرے کپڑوں کو دیکھیں گی تو ان کو بہت طال ہوگا۔ اس لئے آپ میرے کپڑوں کو دیکھیں گی تو ان کو بہت طال ہوگا۔ اس لئے آپ میرے کپڑوں کو آچھی طرع سمیٹ لیعی .

قدرت كالتماشه ويحفي

پیر کمیا ہوا؟ جب ان دونوں نے اپنے جھے کا کام پورا کر ویا تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب بندول نے اپنے سے کا کام کر لیا۔ تواب جھے اپنے جھے کا کام کرنا ہے۔ چنانچہ فرا اگ

#### وَ نَادَيْنَاهُ آنُ يَّا إِبْرَاهِيْمَ فَذْصَدَ فَتَ الزُّوْيَا

(-ورو الصافات منه اره ۱۰)

اے ابراہیم! تم فے اس خواب کو سچاکر دکھایا۔ اب ہماری قدرت کا تماث دیکھو۔ چنانچ جب آکھیں کھولیں تو دیکھا کہ مضرت اسائیل ملید السلام ایک جگد بیٹھے ہوئے مسکرارہ جیں۔ اور وہاں ایک ونباذی کیا ہوا پڑا ہے۔

## الله كا حكم مرچزير فوقيت ركھتا ہے

یے بورا واقعہ جو ور حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے۔ روز اول سے یہ بنار با ہے کہ قربانی اس لئے مشروع کی حمیٰ ہے باکہ انسانوں کے ول میں یہ احساس، یہ علم اور یہ معرفت پیدا ، و کہ اللہ تعالیٰ کا عظم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے اور دمین ور حقیقت اتباع کا نام ہے اور جب حکم آ جائے تو چرعقلی گوڑے ووڑائے کا موقع نمیں ۔ حکتبیں اور مصلحین اللہ شرکھ نے کا موقع نمیں ہے

# حسرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی حکمت علاش نہیں کی

آج بهارے معاشرے میں جو گمرای پیملی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ النہ تعالی کے بہ حکم میں حکمت تا بنی کروکہ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے ؟ اور اس کاعقلی فاکہ و کئی ہے؟ اور اس کاعقلی فاکہ و کئی ہے؟ اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر عملی فائد و نظر آئے گا تو کریں کے اور اگر فائد و نظر آئے گا تو کریں گے اور اگر فائد و نظر آئے گا تو کو میں گا ہے؟ اتباع تو وہ منیس آئے گا تو منیس آئے گا تو منیس آئے گا تو کریے و کھایا اور ان کے بیٹے حضرت اساعیل عابہ جو حضرت ابراہیم ملیہ السلام نے کرے و کھایا اور ان کے بیٹے حضرت اساعیل عابہ السلام نے کرے و کھایا اور ان کے بیٹے حضرت اساعیل عابہ السلام نے کرے و کھایا اور ان کے بیٹے حضرت اساعیل کو انکا ہے عمل انتا بہند آیا کہ قیامت تک کے لئے اسکو جاری کر دیا۔ چنا نجہ فرمایا کہ:

" وَ تُرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِ بُنَّ "

(سورة السافات :١٠٨)

لیمنی جم نے آنے والے مسلمانوں کو اس عمل کی نقل اللانے کا پابند کر دیا۔ یہ جو ہم قرمانی کر نے جارہ جیں، یہ حضرت ابراہیم ملیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام

کی اس منظیم الشان قربانی کی نقل اثارتی ہے۔ اور نقل اثار نے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ کے تخکم آگے انہوں نے کوئی عقلی دلیل شیس مانگی۔ اور کوئی عملی دلیل شیس مانگی۔ اور کوئی عملی دلیل شیس مانگی۔ اور کوئی عملیت اور مصلحت طلب شیس کی اور اللہ تعالیٰ کے تنکم کے آگے سر جھکا دیا اب ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے اور قربانی کی عبادت سے میں سبق دینا منظور ہے۔

### کی قربانی معاشی تابی کا ذرامیہ ہے؟

جس مقصد کے تحت اللہ تعالی نے یہ قربانی واجب فرمائی تھی، آج اس کے بالکل برخان کنے والے یہ کہ رہے ہیں کہ صاحب! قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی (معاذ اللہ) خوا نخراہ رکھ دی گئی ہے، اور معاشی اخوا نخراہ رکھ دی گئی ہے، اور معاشی اخترار سے نقصان دو ہے، کتنے جائور کم ہو جاتے ہیں، اور فلاں فلاں معاشی نقصان ہوتے ہیں وغیرہ، لنذا قربانی کرنے کے بجائے یہ کر تاجا ہے کہ وہ اوگ جو غریب ہیں جو بھوک ہیں وغیرہ، لنذا قربانی کرنے کو بھوک ہے بالمبلارہ ہیں تو قربانی کرے کو ماہ ہوتے ہیں دو یا جائے اور ماہ کی ماہ ورب ہیں ہو بھوک ہے۔ یہ برہ پیگنڈہ اتنی کشت سے کیا جارہا ہے دے ویا جائے ہیں کہ اس کے سرف ایک منہ ورت بوری ہوجائے۔ یہ برہ پیگنڈہ اتنی کشت سے کیا جارہا ہے کہ پہلے زمانے میں قربرف ایک منہ موس صلحہ تھا۔ جو یہ باتیں کمتا تھا۔ لیکن اب یہ حالت اور کی ہوگ کرتے ہوں کہ تابید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو۔ جس میں کم از کم دو چار افراہ یہ بات نہ بوجھ لیتے ہوں کہ تارے عزیروں میں بست سے لوگ غریب ہیں، لنذا اگر ہم لوگ قربانی نہ کریں اور وہ رقم ان کو دے دیں تو اس میں کا حرج ہے؟

# قرمانی کی اصل روح

بات دراصل یہ ہے کہ ہر عبادت کا آیک موقع اور آیک محل ہوتا ہے مثا کوئی مختص سے سوچ کہ میں نماز نہ پڑھول، اور اس کے بجائے غریب کی مدد کر دوں۔ تواس سے نماز کا فراینہ اوا نمیں ہو سکتا، غریب کی مدد کرنے کا اجرو ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن جو دو سرے فرائنس ہیں، ود اپنی جگہ فرض و واجب ہیں، اور قربانی کے فااف سے جو پروپیگنڈہ کیا گیا ہے کہ ود مقتل کے فااف ہے، اور معاشی المتبار

ے اس کا کوئی جواز نسیں ہے، یہ ور حقیقت قربانی کے سارے فلنے اور اس کی روح کی نفی ہے۔ ارے بھائی، قربانی تو مشروع ہی اس لئے گائی ہے کہ یہ کام تمہاری عقل اور سمجھ میں آرہا ہو، یانہ آرہا ہو، پانہ آرہا ہو کھر بھی یہ کام کرو، اس لئے کہ ہم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم جو کمیں، اس پر عمل کر کے وکھاؤ۔ یہ قربانی کی اصل روح ہے، یاد رکھو، جب تک انسان انسان نسیں بن سکتا، جتنی تک انسان انسان نسیں بن سکتا، جتنی بد عنوانیاں، جتنے مظالم، جتنی جاہو کاریاں آج انسانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ یہ عنوانیاں، جتنے مظالم، جتنی جاہو کاریاں آج انسانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ انتہ کے حکم کی اجباع کی طرف نسیں جاتا۔

# تین دن کے بعد قربانی عبادت شیں

اور عبادات کے اندر سے ہے کہ وہ نقل طور پر جس وقت چاہیں اداکریں۔ لیکن قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھادیا کہ کھے پر چھری پھیرتا یہ صرف تین دن سک عبادت ہے اور تین دن کے بعد اگر قربانی کرو کے توکوئی عبادت نمیں۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لئے کہ اس عمل میں پچھ نمیں رکھا۔ بلکہ جب ہم نے کمہ دیا کہ قربانی کرواس وقت عبادت ہے اور اس کے علاوہ عبادت نمیں جب ہمائی سے کہ دیا کہ قربانی کرواس وقت عبادت ہے اور اس کے علاوہ عبادت نمیں ہو جائے۔ ہمائی سے کہ دین اتباع کا نام ہے، جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دین کا سارا کھتے اور اس پر عمل کرو، اور جمال حکم نمیں آیا، اس میں پچھ نمیں ہے۔ محمل ہو والی کا حکم آگیا، وہ مانی اور اس پر عمل کرو، اور جمال حکم نمیں آیا، اس میں پچھ نمیں ہے۔

#### سنت اور بدعت میں فرق

بدعت اور سنت کے در میان بھی میں امتیاز اور فرق ہے کہ سنت باعث ابز و تواب ہے اور بدعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے میماں کوئی قیمت نمیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب! اگر جم نے تیجہ کر لیا، وسوال کر لیا، چالیسول کر لیا توہم نے کونسا گناہ کا کام کر لیا؟ بلک سے ہواکہ لوگ جمع ہوئے انہوں نے قرآن شریف پڑھا، اور فرآن شریف پڑھنا توہڑی عمادت کی بات ہے اور اس میں کیا خرابی کی بات ہوئی؟ ارے بھائی! اس میں خرابی سے ہوئی کہ قرآن شریف پی طرف سے پڑھا، اور اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھا۔ قرآن شریف پڑھنا اس وقت باعث اجر و تواب ہے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں آگر اس کے خلاف ہوتواس میں کوئی اجر و تواب نہیں۔

#### مغرب کی چار رکعت بردهنا گناه کیول ہے؟

میں اس کی مثل ویا کرتا ہوں کہ مغرب کی تین رکعت پر حنافرض ہے، اب ایک شخص کے کہ "مان اللہ" ہے تھی کا عدو کچھ ہے تکا ساہے۔ چار رکعت پوری کیوں نہ پر حیس ؟ا ب وہ محض تین رکعت کے بچائے چار رکعت پڑھتا ہے۔ بتائے۔ اس نے کیا شاہ کیا؟ کیا اس نے شراب پی لی ؟ کیا چوری کرلی ؟ یا ڈاکہ ڈالا، یا کسی گناہ کبیرہ کاار تکا بہ کر لیا؟ صرف النا ہی تو کیا کہ ایک رکعت زیادہ پڑھا۔ کر لیا؟ صرف النا ہی تو کیا کہ ایک رکعت زیادہ پڑھ لی، جس میں قرآن کر یم زیادہ پڑھا۔ ایک رکوئ زیادہ کیا آب ایک رکوئ زیادہ کیا اور اللہ کا نام کر لیا؟ کیکن ،و گاہ کہ چوتھی رکعت جو اس نے زیادہ پڑھی۔ نہ صرف ہے کہ کیا گناہ کر لیا؟ کیکن ،و گاہ کہ چوتھی رکعت جو اس نے زیادہ پڑھی۔ نہ صرف ہے کہ اور ان کو بھی خراب کر وے گی۔ بلکہ ان کہا تھی خراب کر وے گی۔ کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے خراب کا جوے طریقہ تایا ہوا ہو ہے کہ جو مطابق شیس ہے، سنت اور بدعت میں یکی فرق ہے گئرا ہوا مطریقہ تایا ہوا ہو ہو سنت ہے اور جو بتایا ہوا طریقہ شیس ہے، بلکہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، اور دیکھنے میں بست اچھا معلوم ہو تا ہے۔ لیکن اس کا کوئی فاکرہ، کوئی اجر و تواب شیس۔

#### سنت اور بدعت کی دلجیپ مثال

میرے والد صاحب قدس اللہ مرہ کے پاس ایک بزرگ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب مدید الفرد میں ایک بزرگ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب میں مصاحب میں ایک بڑوٹ کی مشہور اکابر میں سے متعاور بڑے کی میں و فریب بزرگ تھے۔ آیک دن آکر انہوں نے والد صاحب میں میرے والد ماجد و دیکھا کہ آپ ایک بلیک بورڈ کر، مجیب خواب بیان کیا اور خواب میں میرے والد ماجد و دیکھا کہ آپ ایک بلیک بورڈ کر،

یاس کھڑے ہیں اور پچھ لوگ ان کے پاس پیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو پچھ بڑھار ہے ہیں حضرت والد صاحب نے بلیک بورڈ پر جاک ے ایک کا ہندسہ (۱) بنایا، اور لوگوں ے بوچھا کہ یہ کیاہے؟ اوگوں نے جواب ویا کہ یہ ایک ہے اس کے بعد آپ نے اس الک کے مندے کے دائیں طرف (١٠) ایک نقطہ بنایا، لوگوں سے بوجھا کہ اب کیا ہو کیا؟اوگول نے جواب دیا کہ ب وس (۱۰) ہو کیا۔ اور پھرایک نقطہ اور لگادیا۔ اور بوجھا که اب کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کماکہ اب میہ سو (۱۰۰) ہو گیا۔ مجرایک نقطہ اور لگا دیا اور يوجهاكه اب كيابوهميا؟ لوكول في بناياكه اب ايك بزار ١٠٠٠ موكيا. كار ذمايا من جنت نقطے لگانا جارہا ہوں سے وس گناہ برد حتاجارہا ہے۔ پھر انہوں نے وہ سارے نقطے منا دیئے۔ اور اب دوبارہ وی نقط اس ایک ہندے کے بائس طرف (۱۰) لگایا۔ پھر لوگوں ے یو چھاکہ یہ کیا ہوا؟ او گول نے بتایا کہ اعشاریہ ایک ہو گیا۔ بعن ایک کا دسوال حمد، اور پھرایک نقطہ اور لگا دیا۔ (۰۰۱) اور پوچھا کہ اب کیا ہو گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اب ہے اعشاریه مفرایک ہوگیا، بعنی ایک کا سوداں حصہ، پھرایک نقطہ اور لگا کر بوجھا کہ اب کیا ہو گیا ( • • • ) لوگوں نے بنایا کہ اب اعشاریہ مفر صغرابک، لینی ایک ہزارواں حصہ بن گیا۔ بجر فرمایا کہ اس ہے معلوم ہوا کہ بائیں طرف کے نقطے اس عدد کو دس گناہ کم کر رے ہیں پھر فرمایا کہ دائی طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ سنت ہیں اور بائیں طرف جو نقط لگ رہے ہیں ود بدعت ہیں، دیکھنے میں بظاہر دونوں نقطے ایک جیسے ہیں، لیکن جب وأئیں طرف لگایا جار با ب توسنت ب اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اور جو بائیں طرف لگائے جارہے میں تو وہ ابز و تواب کا موجب ہوتے کے بجائے اور زیادہ اس کو گھٹا رہے ہیں، اور انسان کے عمل کو ضائع کر رے ہیں، بی سنت اور بدعت میں یہ فرق ہے۔

بھائی! دین ملاا کا ملاااتباع کانام ہے جس دقت ہم نے جو کام کہ دیا، اسونت اگر کرد کے توباعث اجر ہو گااور آگر اس سے ممثار اپنے دماغ سے سوچ کرکو د کے تواس میں کوئی اجرو تواب شیں، حضرت ابو بكر اور حفرت عمر رضى الله عنصها كالماز تهجد بإهنا

اسمعت من تاجيت

میں جس سے من جات کر رہا تھا۔ اس کو سنا دیا، اس لئے مجھے آواز زیادہ بلند کرنے کی ضرورت نہیں، جس ذات کو سنانا مقصود تھااس نے سن لیا، اس کے لئے بلند آواز کی شرط نہیں۔ اسکے بعد آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندے پوچھاکہ آپ اتنی زور سے کوں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ:

اوقظ الاسنان واطردالثيطان

میں اس کے زور سے بڑھ رہا تھا، آکہ جو سونے والے جی اکو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں ۔ گھر آپ نے حضرت صدیق اکبر دھنی اللہ عندے فرمایا کہ "ارفع قلیلا"" تم ذرا بلند آواز سے بڑھا کرو۔ اور حضرت قلدوق اعظم رضی اللہ عندے فرمایا کہ: "اخفض قلیلا"" تم اپنی آواز کو تھوڑا ساکم کر دو۔

(ابوداؤد، كتب الصلاة، بب رفع الصوت بالمرفق في صلاة الليل مديث نبر ١٣٢٩)

اعتدال مطلوب ہے

بسرحل! ميه مشور واتعه ہے جو احادیث میں منقول ہے۔ اور اس کی تشریح میں

عام طور پر یہ کما جاتا ہے کہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اعتدال کی تعلیم دی کہ نہ بہت زیادہ او ٹی آواز ہے پڑھواور نہ بہت زیادہ پہت آواز ہے پڑھو، اور یہ بہت زیادہ پہت آواز ہے بھی مطابق ہے اس لئے کہ قرآن کریم میں ہے کہ "وَلَا تَجْهَنْ بِعِسَلَا تِلَا عَلَى اَوْلَ مِنْ بَعْنَ اَنْ اَلَٰ اللّٰ الَّالَٰ اللّٰ الل

## ایی تجویز فنا کر دو

کے واسلے سے اس مدیث کی ایک عجیب توجید ارشاد فربائی ہے۔ فربایا کہ حضرت صدیق اللہ علیہ کے واسلے سے اس مدیث کی ایک عجیب توجید ارشاد فربائی ہے۔ فربایا کہ حضرت صدیق اکبرر منی الله عنہ نے جواب میں جو بات ارشاد فربائی تھی کہ میں جس کو سنار بابوں۔ اس نے سن لیا۔ زیاد دور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ بات غلط نسیں تھی۔ اور حضرت فلاوتی اعظم رضی الله عنہ طبعی طور پر چو تکہ تیز آواز والے تھے۔ اس لئے نماز میں اگر ان کی آواز بلند ہوگئی تو کوئی تا جائز بات نہیں تھی۔ لیکن آپ صلی الله علیہ وسلم نے فربایا کہ اب تک تم دونوں اپنی مرضی اور اپنی رائے سے پڑھ رہے تھے، اور اب ہمارے کہنے کے مطابق پڑھو۔ تو پہلے جس طریقے سے پڑھ رہے مطابق پڑھو۔ تو پہلے جس طریقے سے پڑھ رہے مطابق پڑھو۔ تو پہلے جس طریقے سے پڑھ رہے مطابق برحو۔ تو پہلے جس طریقے سے پڑھ رہے ہوئے دور اتنی مرضی کے مطابق جب پڑھو کے تواس میں نورا نیت اور اتنی ہوگی۔

# پوری زندگی اتباع کا نمونه مونا چاہئے۔

یہ ہے سلامے دین کاخلاص، کہ اپی تجویز کو دخل نہ ہو۔ جو کوئی عمل ہوں وہ اللہ اور اللہ علیہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے توسلری بدعتوں کی جز کث جائے۔ اور ای حقیقت کو سکھانے

کے لئے قربانی شردع کی گئی ہے۔ بات دراصل ہے کہ ہمارے یساں ہر چیزایک غفلت اور بے توجبی کے عالم میں گزر جاتی ہے۔ قربانی کرتے وقت ذرا سائس حقیقت کو آزہ کیا جائے کہ سے قربانی در حقیقت سے سبق سکھاری ہے کہ ہماری پوری ذیدگی اللہ جل حکالہ کے حکم کے تابع ہونی چاہئے، اور پوری ذیدگی اتباع کا نمونہ چاہئے۔ چاہے ہماری سمجھ میں آئے یانہ آئے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آئے مائٹ تعالیٰ کے حکم کے آئے سرجھکانا چاہئے۔ بس! اس قربانی کا سرا اقلفہ سے ہاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس قلفے کو سیجھنے کی ہمی تونی عطافرہائے۔ اور اس کی ہر کات عطافرہائے۔ آمین۔

#### قربانی کی فضیلت

صدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں جانور قربان کریا ہے۔ اس قربائی کے نتیج میں یہ ہوگا اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، لیک ایک بال کے عوض ایک ایک گیا معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان تین و نوں میں کوئی عمل خون مساتے ہے ذیادہ محبوب نہیں ہے۔ جتنا ذیادہ قربائی کرے گا۔ اتنا می اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب تم قربائی کرتے ہوتو جانور کا فون ایسی ذھین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے یمال تقرب کا ذریعہ بن چہلے وہ اللہ تعالیٰ کے یمال تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یمال تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یمال تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یمال تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہے دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ یہ و کھے بغیر کہ سے بات عقل میں آری ہے یا نسیں ؟ اور سے دیکھے بغیر کہ اس کے مال کا فائدہ ہور ہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، صرف میرے تھم پر جاور کے گئے پر چھری پھیررہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عظیم اجر دکھا ہے۔

#### ایک دیماتی کا قصہ

بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے ذمانے میں ایک قاعدہ تھا کہ جب کی بڑے بادشاہ کے وربار میں جاتے ہو تو کو شاہ کو وربار میں جاتے ہو تو کو کی بدیا یا تحف بطور نذرانہ ساتھ لے جاتے ، اور درتھیقت اس باد شاہ کو تمہارے نذرانے کی ضرورت نمیں لیکن اس نذرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ اس

نڈرانے کو قبول کر لے گا۔ تواس کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں اور م کھ حاصل ہوگا۔ مولاناروی محمد الشرعليد نے اس ير واقع لكحا ب كد بغداد ك قريب ایک گاؤں تھااس گاؤں میں آیک دیباتی رہتا تھا۔ اس دیباتی نے اراوہ آیا کہ میں بغداد حاکر بادشاہ اور امیر المؤمنین ہے ملاقات کروں اور وہ آج کل کے بادشاہ کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ چھوٹی می ریاست لے کر میٹھ مکئے، اور بادشاہ بن گئے بلکہ اس وقت بغداد کے خلیفہ کی آ دہی ونیاسے زیادہ ہر حکومت تھی۔ ہسرحال! جاتے وقت اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جارباہوں توان کے لئے کوئی تحف اور نذرانہ بھی لے کر جاتا جائے۔ اب کمیا تخفہ لے کر جاؤں ؟ جو بادشاہ کے لائق ہو، اور بادشاہ اس کو و کھے کر خوش ہو جائے؟ وہ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے دیماتی لوگ تھے۔ دنیاک خربھی نمیں تھی، اس لئے بیوی نے مشورہ ویا کہ ہمارے گھر کے منکے میں جو یانی ہے وہ سر كالمعندا صاف شفاف اور مينحا إنى ب- ابيا إنى بادشاه كوكمال ميسر آيا موكا- لندايد یاتی لے جاتو۔ اس دیماتی کی عقل میں بیوی کی بات آئی، ادر اب اس نے وو یانی کا گھڑا سرير الحايا، اور يغداو كي طرف چل ديا۔ آج كي طرح ہوائي جمازياريل كاسنرتو قبالنيس. پیدل یااونٹوں پر سفر ہو تا تھا۔ وہ دیساتی پیدل ہی روانہ ہوا،اب راہتے میں ہوا نہل رہی ہے مٹی اڑاؤ کر ملکے کے اور جم رہی ہاور بغداد سینچتے تینچتے مٹی کی = جم منی، جب بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو عرض کیا کہ حضور! میں آپ کی خدمت میں ایک تخف لے كر آيا مون - بادشاه في يوچهاكه كيا تحف لاع موجاس ديساتي في وه منكافيش كرويا اور کما کہ یہ میرے گاؤں کے کویں کاصاف شفاف اور میٹھا پانی ہے، میں نے یہ سوچا کہ انتااچھایانی آپ کو کمامیسر آ تا ہوگاس لئے میں ہے آپ کے لئے لایا ہوں، یہ آپ کے لئے نزرانہ ہے، آپ تبول فرمالیں۔

بادشاہ نے کہا کہ اس منکے کا ڈھکن کھولی جب اس نے دیماتی نے ڈھکن کھولاتو پورے کمرے میں بد ہو چیل گئی، اس لئے کہ اس کو بند کئے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے اور اس کے اور مٹی کی تمہ جی ہوئی تھی، بادشاہ نے یہ سوچا کہ یہ بیچارہ آیک دیری آ و می ہے اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق بدیہ چیش کر سمے اپنی مجت اور حقیدت کا اظہار کر رہا ہے اس لئے اس کا دل شیس توڑ نتا چاہئے چنا نچہ اس گھڑے کو بند کرا ویا۔ اور اس دیماتی ہے کماکہ تم باشاء اللہ بہت اچھا تحفہ لائے ہو۔ واقعی ایسا پائی جھے کہاں میسر آسکتا ہے اس پائی کی بڑی تعریف کی، اور پھر تھم جاری کر ویا کہ اس کے عوض اس کو ایک گھڑا اشرفیوں سے بھر کر دے دو. چنانچہ دہ دیماتی بہت نوش ہوا کہ میرا تحف یاد شاہ کے دربار میں قبول ہو گیا۔ اور اشرفیوں کا بحرا ہوا ایک گھڑا مل گیا، جب وہ دیماتی واپس جانے لگاتو بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کما کہ اس کو دریائے دجلہ کے کمال ہے واپس

اب دہ دہ الی بڑا خوش خوش واپس جلہا تھا۔ بادشاہ کا نوکر اس کے ساتھ تھا۔
جب دریائے دجلہ رائے میں آیا تواس دیراتی نے دجلہ کو دکھے نوکر سے بوچھا کہ یہ کیا
ہے ؟ نوکر نے کما کہ یہ دریا ہے، اوراس کا پانی ٹی کر دیکھی اب جب اس دیراتی کو خیل آیا
کا پانی پا تو دیکھا کہ وہ تو انتہائی صاف شفاف اور میٹھا پانی ہے، اب اس دیراتی کو خیل آیا
کہ یااللہ! میں بادشاہ کے لئے کس حتم کا پانی لے کیا تھا۔ اس کے محل کے اندر تو کئے
ماف شفاف اور اعلی درج کا پانی بر رہا ہے۔ اس کو تو پانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن
مان تھا کہ اس بدید دینے پر جھے مزا دی جاتی کہ تو ایسا سرط ہوا گندہ پانی ہے کر آیا ہے۔
اکو تین اس بادشاہ کی کرم نوازی کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ جھے سزا نہیں
دی، بلکہ میرے گئرے کو قبول مجی کر ایا اور اس کے جہ لے جس جھے آیک بشرفیول سے
جمرا ہوا گھڑا دے ویا۔

#### ہاری عبادات کی حقیقت

مولاناروی رہداللہ علیہ فراتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جو عبادتیں کرتے ہیں اس وہ پانی سے گرے گرے کی طرح ہیں جس میں گندہ پائی بھرا ہوا ہے۔ گر دو غبلر اور مٹی سے اٹا ہوا ہے، اس کا تقاف تو یہ تھا کہ یہ عبادتیں ہلاے منہ پر مار دی جائیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ بجائے لوٹانے کے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اس پر اور نہ اور اجر و ثواب عطافرماتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو اس سے ذیادہ کا تصور بھی شیں کر سکیا، چو تکہ اضلاص

کے ساتھ لایا ہے۔ اس لئے اس کی عبادت قبول کر اور چنانح اللہ تعین اس کی طبابت قبول قرما لیتے ہیں، مولاناروی معید اللہ علیہ نے جو مثال دی ہے وہ عمری تمام مبادات اور اطاعات پر پوری طرح صلوق آتی ہے کہ جاری عبادات ور حقیقت ایس تی کے پانی کے شکھ کا طرح ہیں ۔

تم اس کے زیادہ مخلج ہو

اور اگر بالفرض تم باوشاہ کے دربار میں بہت انھی اور قبتی چیز مثلاً بیرے جوابرات بطور مدید اور نزراند لے کر مے تو پہلے زیانے کے بادشاہوں کا دستوریہ تعاکد اگر کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں اعلی درج کا تحفد لے کر جاتا تو وہ بادشاہ اس تحفہ پر لہنا ہاتھ رکھ دیتا تھا، اور ہاتھ رکھنا اس بات کی علامت تھی کہ تمسلا مدید اور تحفہ تبول ہے، اور مجر وہ تحفہ اس دینے دالے کو دائیں کر دیا جاتا تھا، اس لئے کہ ہم سے زیادہ تم اس تحفے کے مختاج اور ضرورت مند ہو۔ اندا تم بی اس کو رکھ لو۔

# مميس دلول كاتفوى جائي

مولاناروی مدة الله علیه قراتے ہیں کہ مسلمان الله تعالی کے حضور : و قربانی پیش کرتے ہیں یہ ایک ایسا نذرانہ بیش کرتے ہیں جاری ہوری بھیری، او حرقربانی کی عبادت اوا ہوگئی، اور الله تعالی نے ود نذر نہ تعول کر لیا۔ اور گویا کہ الله تعالی نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ ویا، اور اب وہ جانور بھی پورا کا پورا تسلما ہے۔ اور قرا ویا کہ میہ جانور لیجا کر کھاتی اس کا گوشت تسارا ہے، اس کی کمل تسلمی ہے۔ اس جانور کی ہر چیز تسلمی ہے، است محمد میں علی صاحبها السلام والسالم کا کرام ویکھے کہ عزولتہ ما نگا جا ہے۔ لیکن جب بندو نے خون برا ویا، اور عذرانہ پیش کر ویا، اور بملے تھا، چنانچہ فرایا

"كَ يَتَنَالَ اللهُ لُحُومُهَا وَلا دِمَا نُهَا وَللْكِنُ يَنَالُهُ النَّفَوى

مين تواس محوشت منين چاہے، ممين اس كاخون سين چاہے، ممين تر

تسارے دل کا تقویٰ چاہئے، جب تم نے اپنے دل کے تقوے سے یہ قربائی چین کر دی، وہ ہمارے یہاں قبول ہوگئی۔ اب اس کو تم ہی کھاتی، چنانچہ اگر کوئی شخص قربانی کا سارا گوشت خود کھائے۔ اس پر کوئی گناہ ضیں، البتہ مستحب یہ ہے کہ تین جھے کرے۔ ایک حصہ خود کھائے۔ ایک حصہ خرباء جس خیرات حصہ خود کھائے۔ ایک بحصہ غرباء جس فرات کرے۔ تب بھی قربانی کے تواب جس کوئی کی شیس آتی، اس کئے کہ قربانی تو اس وقت کھل ہوگئی، جس وقت جانور کے گئے پر چھری سیس آتی، اس کئے کہ قربانی تو اس وقت کھل ہوگئی، جس وقت جانور کے گئے پر چھری کھیر دی جب میرے بندینے میرے علم پر عمل کر لیا۔ تو بس! قربانی کی فضیلت اس کو حاصل ہوگئی۔

# کیا ہے بل صراط کی سواریاں ہوں گی؟

لوگوں میں یہ بات بت کثرت ہے کہی جاتی ہے کہ یہ قربانی کے جانور پل صراط پر ہے گزرنے کے کا در پل مراط پر ہے گزرنے ، سے گزرنے کے لئے سواری بنیں گے اور قربانی کرنے والے اس کے اوپر جبٹے کر گزرنے ، یہ ایک ضعیف اور کزور روایت ہے۔ جس کے الفاظ یہ آئے ہیں :

#### سمواضحا ياكع فانهاعلى الصراط مطاباكم

" لین ابی قربانی کے جانوروں کو موٹا آزہ بناؤ، کیونکہ بل مراط پر یہ تمہاری سواریاں بنیں گی " کین یہ انتہاء ورج کی ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث کو اس کے صنعف کی صنعف کی صنعف کی صنعف کی صنعف کی مراحت کے بغیر بیان کر ہا جائز نہیں ہو آ، اس لئے اس حدیث پر زیادہ اعتقاد رکھتا ورست نہیں۔ اس لئے کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن لوگوں جس یہ حدیث اتن مشہور ہوگئی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کا اعتقاد نہ رکھا تو تربانی ہی نہ ہوگی، ہم اس تھم کی نہ نفی کرتے ہیں فور نہ اثبات کرتے ہیں۔ اس کا میچ علم اللہ تعالیٰ می کو ہم البت یہ حدیث بائل میچ ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زجن پر گرتے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے سال وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔

# سپر دم بنومایهٔ خولش را

بسر حل: یہ سب اس لئے کرایا جارہا ہے، ماکہ ول بی اتباع کا جذبہ پیدا ہواور اللہ اور اللہ کے رسول کے عظم کے آگے سرجھ کانے کا جذبہ پیدا ہو۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا:

> وَمَاكَاتَالِمُوْمِنِ قَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاتَفَى اللهُ وَرَسُولُفَ إِلَّا إَنَّ إِنَّا لَكُونَ لَهُ إِلَّا إَ تَكُونَ لَهُ مُالُخِيَرَةُ مِنْ آمُرِهِ مُ

(سروال حراب (٣١)

جب الله الله كارسول كى مومن مرد يا مومن عورت كے لئے كوئى فيصلہ كر ديں تو اس كے بعد اس كے پاس كوئى اختيار شيں رہتا ۔

ويس تو اس كے بعد اس كے پاس كوئى اختيار شيں رہتا ۔

تو دائى حسلب كم و پيش را

تو دين كى ملى حقيقت بي ہے، الله تعالى اپنى رحمت ہے اس حقيقت كو سجھنے كى تو خوش مطافرہائے، لوراس كى اجرو فضيلت عطافرہائے۔ اور اس كے اندر جتنے انوار و بر كات بيں۔ الله تعالى اپنى رحمت ہے وہ سب ہميں عطافرہائے۔ اور اپنى زندگى بيس اس سبق كو يادر كھنے اور اس كے اعداد اس كے مطابق اپنى زندگى ميں اس سبق كو يادر كھنے اور اس كے مطابق اپنى زندگى محزار نے كى تو نيق عطافرہائے آ مين۔

والخردعوالاان الحمد للهرب العالمين

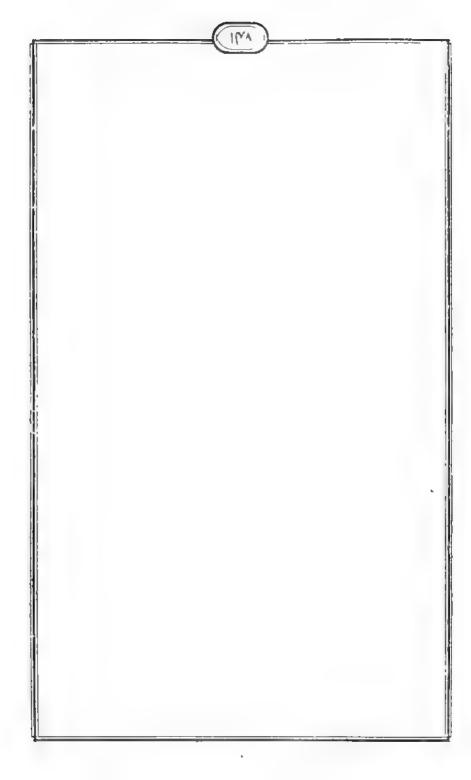



خطاب: حفرت مولانا مفتی محمر تقی عثانی مه ظلم صبط و ترتیب: محمد عبدالله میمن ماریخ و وقت: ۱۱ رستمبر ۱۹۹۲ء بروز جمعه، بعد نماز عصر مقام: جامع مبحد بیت المکزم، گلش اقبل، کراچی کمپوزنگ: برنث المرز

سیرت طیبہ کے نام پر منعقد ہونے والے جلسوں اور محفلوں میں عین جلے کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ جو سرکار دوعالم محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تطعی خلاف ہیں، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کانام لیاجارہاہے، آپ کی تعلیمات آپ کی سنتوں کا، ان کاذکر کہا جارہاہے۔ لیکن عملاً ہم ان تعلیمات کا، ان سنتوں کا، ان برایت کا غداق اڑا رہے ہیں جو نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آگے تھے۔

# سيرت التي اور مهماري زندگي

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكربيم، وخنعلى ذلك من الثاهدين والثاكرين، والحمد الله دب العالمين.

#### آپ کا تذکرہ باعث سعادت

۱۲ رق الاول جرے معاشرے، ہمرے ملک اور خاص کر برصغیر میں باقاعدہ
ایک جشن اور ایک شوار کی شکل افقیار کر گئی ہے۔ جب رہ الاول کا ممینہ آیا ہے تو
مارے ملک میں سرت النبی اور میلاد النبی کا ایک غیر متنای سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ آتی ہوی سعادت ہے کہ
اس کے برابر کوئی اور سعادت نہیں ہوسکتی۔ لیکن مشکل سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں
آپ کے مبارک تذکرہ کو اس ماہ رہے اللول کے ساتھ بلکہ صرف ۱۲ رہے اللول کے ساتھ
مغیر میں کر دیا گیا ہے، اور یہ کما جاتا ہے کہ جو تکہ ۱۲ رہے اللول کو حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس لئے آپ کا بوم ولادت متایا جائے گا۔ اور اس میں آپ
کی میرت اور ولادت کا بیان ہوگا۔

کن بید سب کھ کرتے وقت ہم بیات ہمول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا بید بیان ہور باہ ، اور جس ذات اقدس کی ولاوت کا بید جش متایا جلہا ہے ، خود اس ذات اقدس کی تعلیم کے اندر اس قتم کا تصور موجود ہے یا بنیں؟

ماريخ انسانيت كاعظيم واقعه

اس میں کسی مسلمان کوشہ نمیں ہو سکتا کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کااس و نیاجی تشریف النا، آرخ انسانیت کا انتاظیم واقعہ ہے کہ اس سے ذیادہ محقیم ، اس سے زیادہ پر مسرت ، اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روئے ذھن پر چیش نمیں آیا، انسانیت کو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات کا تور طا، آپ کی مقدس شخصیت کی بر کات نصیب ہوئیں، یہ انتا برا اواقعہ ہے کہ آمری کا لور کوئی واقعہ انتا برا انہیں ہو سکا، لور اگر اسلام میں کمی کی یوم پر ائش منانے کا کوئی تصور ہو آنو سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم اگر اسلام میں کمی کی یوم پر ائش منانے کا کوئی تصور ہو آنو سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی یوم پر ائش منانے کا کوئی تصور ہو آنو سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی یوم پر ائن نبیت کے بعد آپ ۲۳ سال اس دنیاجی تشریف فرمارے ، اور اس کو عمید قرار دیا جائے ، لبکن نبیت کے بعد آپ ۲۳ سال اس دنیاجی تشریف فرمارے ، اور

ہر سل رہے الاول کا ممینہ آیا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ آپ نے ۱۲ رہے الاول کو یوم پیدائش نہیں منایا، یککہ آپ کے کس محالی کے حاشہ خیال میں بھی یہ نہیں گزرا کہ چو تکہ ۱۲ رہے الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ اس لئے اس کو کسی فاص طریقے سے منانا چاہے۔

# ۱۲ ربع الاول اور صحابه كرام

اس کے بعد مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا ہے تشریف لے گے۔ اور تقریباً اوالا کھ صحلہ کرام کواس دنیا میں چھوڑ گئے، وہ صحابہ کرام ایسے تئے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانس کے بدلے اپنی پوری جان خچھور کرنے کے لئے تیار شخے۔ آپ کے جانگر، آپ کے عاش زار تئے۔ کین کوئی ایک صحابی الیا تھے۔ آپ کے جانگر، آپ پر فداکار، آپ کے عاش زار تھے۔ کین کوئی ایک صحابی ایسا تیسی ملے گاجس نے اہتمام کر کے مید دن متایا ہو، یااس دن کوئی جلسہ متعقد کیا ہو۔ یا کوئی جلوس انگل ہوں، ما کوئی جستہ اور مرکار مے یا کوئی جون اور میں کا دین سیں ہے۔ جیسا کہ دوسرے الیال کیوں نہیں کیا اس لئے کہ اسلام کوئی رسموں کا دین سیں ہے۔ جیسا کہ دوسرے الی خارم ہوگئی۔ بلک خواس تا کہ اسلام کل کا دین ہے۔ اور میرکار دو کر لیس تو بس چرچھٹی ہوگئی۔ بلکہ اسلام کل کا دین ہے۔ اور میرکار دو پر الیس تو بس چرچھٹی ہوگئی۔ برانسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگار ہے۔ اور میرکار دو پر الیس اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انباع میں نگار ہے۔

# " کرمس" کی ابتدا

یوم پیرائش منانے کا یہ تقسو ہمارے یمال عیمائیوں سے آیا ہے، حضرت عیمیٰ علیہ انسلام کا یوم پیرائش منانے کا یہ تعمل کے نام سے ۲۵ / دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ آدی انتخا کر دیمیں کے قرمعلوم ہوگاکہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے آسمین پر اٹھائے جانے کے تقریباً تین سوساں تک حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے یوم پیرائش منانے کا کوئی تصور ضیں تھا، آپ کے حوار یہن اور محابہ کرام میں سے کی نے یہ دن ضیں منایا، تین سوسال کے بعد

بجھ او کوں نے یہ برعت شروع کر دی۔ اور یہ کما کہ ہم حضرت عیلی علیہ الملام کا پوم پرائش منائی گے۔ اس وقت بھی جو لوگ دین عیسوی پر پوری طرح عمل پرا سے انہوں نے انہوں نے ان سے کما کہ تم نے یہ سلمہ کیوں شروع کیا ہے؟ حضرت عیلی علیہ الملام کی تعلیمات میں تو یوم پرائش منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے جواب ویا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ کوئی ایس بری بلت تو نہیں ہے، بس ہم اس دن جمع ہو جائیں گے۔ اور محضرت عیسیٰ علیہ الملام کاذکر کریں گے۔ ان کی تعلیمات کو یاد دائی ہے، اور اس کے دورید ہے لوگوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پردا ہوگا، اس لئے ہم کوئی منال کا کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کہ کریہ صلمانہ شروع کر دیا۔

# د کرسمس"کی موجودہ صور تحال

چنانچه شروع شروع مي تويه بواكه جب٧٥/ ديمبري ماريخ آتي توج جي مي ايك ایتماع ہوتا، ایک پادری صاحب کھڑے ہد کر حصرت عینی علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے۔ اس کے بعداجماع برخواست موجاآ۔ محویا کہ بے ضرر اور معصوم طریقے پریدسلید شروع ہوا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعدانموں نے سوجا کہ ہم یادری کی تقریر توکرا دیتے ہیں۔ مگر دہ خٹک تشم کی تقریر ہوتی ہے۔ جس کا نتیجہ ب ہے کہ توجوان اور شوقین مزاج لوگ تواس میں شریک نمیں ہوتے، اس لئے اس کو ذرا ولچسپ بناتا جاہئے ، تاك نوكوں كے لئے ول كش بو۔ اور اس كو ولچسپ بنا. نے كے لئے اس میں موسیقی ہونی جاہئے، چنانچداس کے بعد موسیقی پر تھمیں پر حمی جانے لگیس، پھر انسوں نے دیکھاکہ موسیق ہے بھی کام نسیں جل رہا ہے، اس لئے اس میں بلج گانا بھی مونا جائي، چنانچه بجرناج گانائي اس من شال موكيا، بحرسوجاكداس من بجه تراث بمي ہونے جائیں۔ چنانچہ ہنی زال کے کھیل تماشے شامل ہو گئے، چنانچہ ہوتے ہوتے سے ہوا کہ دہ کرمس جو حضرت مینی علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب دہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن حمیا۔ ادر اس کا بھیجد سے کہ باج گانا اس مِيں، موسیقي اس بير، شراب نوشي اس بير، قبل بازي اور جوابس بير، **گويا كه ا**ب ونيا بمر کی ساری خرافات کر سس شال ہو حمئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی تعلیمات

بيجيه ره منس

"كرسمس" كالنجام

اب آپ و کھے لیجے کہ مغربی مملک میں جب کرسمس کا دن آیا ہے۔ واس میں کیا طوفان ہر پاہو تا ہے، اس نیک دن میں اتی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال آتی شراب نمیں پی جاتی۔ اس لیک دن میں استے حادثات ہوتے میں کہ پورے سال استے حادثات منیں ہوتے ، اس لیک دن میں عور توں کی عصمت دری آتی ہوتی ہے کہ پورے سال آتی منیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیلی علیہ السلام کے بوم پیرائش کے نام پر ہو رہا ہے۔

# میلاد النبی کی ابتدا

الله تعالی انسان کی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے واقف ہیں، الله تعالی سے جانے تھے کہ اگر اسکو ذرا ماشوشہ دیا گیاتو یہ کمال سے کمال بات کو پہنچائے گا۔ اس واسطے کسی کے دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا ایس طرح "در کر مس" کے ساتھ ہوا، ای طرح یمال بھی ہوا کہ کسی بادشاہ کے دل جی خیال آگیا کہ جب عیمائی اوگ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں تو ہم حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا یوم پیدائش کیوں نہ منائیں؟ چنانچہ یہ کمہ کر اس بادشاہ نے میلاد کاسلسلہ شروع کر دیا، شروع جی یمال بھی ہی ہوا کہ میلاد ہوا جس میں حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی سیرت شروع جی یمال بھی ہی ہوا کہ میلاد ہوا جس میں حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی سیرت گایان ہوا۔ اور پچھ نعتیں پڑھی گئیں۔ لیکن اب آپ دکھ لیں کہ کمال تک نورت پہنچ کی ہے۔

# یہ مندوانہ جش ہے

یہ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کامبحزہ ہے کہ چودہ سوسال گزرنے کے اوجود الحمد الله وہاں تک ابھی نوبت شعیں پہنی جس طرح عیسائیوں کے بال پہنچ چکی ہے۔ الین اب بھی دی اوک سراوں پر کیا ہور ہا ہے، کس طرح روضہ اقدس کی سببہ کوئی کی ہوئی ہیں۔ کس طرح لوگ اس کی ہوئی ہیں۔ کس طرح لوگ اس کے بوری ہوئی ہیں۔ کس طرح لوگ اس کے ارد کر د طونف کر رہے ہیں کس طرح اس کے چاروں طرف ریکارڈنگ ہوری ہے،
کس طرح جراغال کیا جارہا ہے، اور کس طرح جھنڈیاں سجائی جاری ہیں، معلق اللہ ایسا معلوم ہورہا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی جشن نمیں ہے۔ بلکہ جیسے ہندووں اور عیسائیوں کے عام جشن ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی جشن ہے اور رفتہ رفتہ سلم کی ترابیاں اس میں جمع ہوری ہیں۔

# يه اسلام كاطريقد نميس

سب ہے بڑی خرابی ہے کہ یہ سب کچہ دین کے ہم پر ہورہا ہے، اور سی سب کچہ حضوراقد س صلی اللہ طید وسلم کے مقدس نام پر ہورہا ہے، اور سب کچھ یہ سوچ کر ہو رہا ہے کہ میہ بڑے اجر و قباب کا کام ہے۔ اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ آج ۱۱ رکیج الاول کو چراغال کر نے ، اور اپ راستوں کو سجا کر ہم نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ مجبت کا حق اواکر دیا، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ دین پر عمل نہیں کرتے ؟ توجواب دیتے ہیں کہ ہملے یہاں تو میلاو ہو آ ہو اس طی اللہ ہو آ ہو اللہ ہو آ ہو اللہ ہو آ ہو اس طرح دین کا حق ادا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوم پیدائش پر چرائی ہو آ ہے، اس طرح دین کا حق ادا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اب کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر اس طریقے میں خیرو بر کت ہوتی تو ابو بکر صدیق، فلدوق اعظم، عملی غنی، اور علی مرتفئی رضی اللہ عنہ اس سے چو کے والے نہیں بھے۔

بنیے سے سیانا سو باؤلا

ميرے والد حضرت مفتى محمد شفيع صاحب قدس الله مرو بندى زبان كى أيك مثل اور كهاوت سنا ياكرتے متع كه ان كے يمال بيد كماوت بست مشهور ب كه:

(بنے ے ساتا موباؤلا)

یعن اگر کوئی فخص یہ دعوئی کرے کہ میں تجارت میں بنیے سے زیادہ سیانالور ہوئیل ہوں، اور اس سے زیادہ تجارت جاتا ہوں، تو وہ باؤلا اور پاکل ہے اس لئے کہ حقیقت میں تجارت کا زیرہ کوئی فخص دنیے سے زیادہ سیانہ نہیں ہو سکتا یہ کہاوت سنانے کے بعد حضرت والد صاحب فرماتے کہ جو تخص سے دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ حضور اقد سی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں اور صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھنے واللہ ہوں ، وہ حقیقت میں پاکل ہے، بے وقوف اور احمق ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام سے بڑا عاشق اور محب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

#### آب كامقصد بعثت كياتها؟

محليه كرام كايد حل تفاكدند جلوس ب، نه جلسب، نه چراغال ب نه جمعندى ب، اور نه سجلوث ب- حين أيك چيزب- وه يه كه سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي سیرت طیبہ و تدمیوں میں دحی ہوئی ہے۔ ان کاہرون سیرت طیبہ کاون ہے۔ ان کاہر لحد سيرت طيب كالمحرب ان كابر كام سيرت طيب كاكام ب، كوني كام الياسي قداره سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کی سیرت طبیب سے خالی ہو۔ چونکہ وہ جانتے سے کہ سر کار دو عالم **صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دنیا میں تشریف نہیں** لائے تھے کہ لینا دن متوائیں اور اپی تعریض کرائی - اپی شان میں تعبیدے پر حوائیں، خدانہ کرے اگریہ مقصود ہو آتو جس وقت كقار كمدن أب كويد فيش كش كى تقى كد أكر آب مردار بنا چاہتے بين تو بم آپ کواپنامردار بنانے کے لئے تیار ہیں۔ اگر آپ مل و دولت کے طلب گار ہیں تو مل و دولت کے دہر آپ کے قدموں میں لانے کے لئے تیار میں، اگر آپ حس و جمل کے طلب مكر میں تو عرب كا متخب حسن و جمل آپ كى خدمت ميں نذر كيا جاسكا ہے۔ بشرطیکه آپ این تعلیمات کو چھوڑ دیں، اور یہ دعوت کا کام چھوڑ ویں۔ اگر آپ صلی الله عليه وسلم كوييه چيزس مطلوب موتيل تو آپ ان كي اس پيش كش كو قبال كر ليت . **سرداری بھی لمتی، روپیہ بیسہ بھی مل جاتا،** اور دنیاکی ساری تعتیں حاصل ہو جاتیں۔ لیکن مر کار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے لیک ہاتھ میں آ نآلب اور ایک باتھ میں ماہتاب بھی لاکر رکھ دو گے، تب بھی میں اپنی تعلیمات سے ہٹے والا نمیں ہول۔ ہول۔

کیا آپ ونیایس اس کے تشریف لائے منے کہ لوگ میرے نام پرعیدمیلادانبی منائس؟ بلک آپ کے آنے کا خشاوہ ب جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرایا کہ:

لَقَدُكَاتَ لَكُمُ فِي مَسُولِ اللهِ أَمْنَوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْكَاتَ يَرُجُوااللهَ وَالْيَوْمِ الْأَخِو، وَ ذَكَرَاللهَ كَيْنِيَّا.

(ヤーーリングラション)

لین ہم نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بمترین نمونہ بناکر بھیجائے، آگہ تم ان کی نقل آبارو، اور اس فخص کے لئے بھیجائے جواللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور اللہ کو کٹرت سے یاد کر آ ہو۔

#### انسان تمونے کا محاج ہے

سوال یہ بیدا ہو آ ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہیں گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تازل فرمادی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کر لیتے؟ بلت در اصل یہ ہے کہ نمونے ہیں خورت اس کے نیش آئی کہ انسان کی قطرت اور جبلت یہ ہے کہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لئے فور اس کو کوئی فن، کوئی علم و ہنر سکھلنے کے لئے کور اس کو کوئی فن، کوئی علم و ہنر سکھلنے کے لئے کمنی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی میں ہوگا، اس وقت تک محض کلب پڑھنے ہے کوئی علم اور کوئی فن نمیں آئے گا۔ یہ چے اللہ قوالی نے اس کی قطرت میں داخل فرائی ہے۔

# واكثرك لت "باؤس جلب" لازم كول؟

ایک انسان اگر یہ سوچ کہ میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جس ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کا علاج شروع کر دول۔ وہ پڑھتا بھی جاتا ہے۔ سمجھ دار بھی

ہے۔ ذبین بھی ہے، اور اس نے کتابیں بڑھ کر علاج شروع کر دیا، تو وہ سوائے قبرستان آباد کرنے کے کوئی لور خدمت انجام نہیں دے گا۔

چنا نچہ ونیا بھر کا قانون سے ہے کہ اگر کمی فخص نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرلی۔ اس کواس وقت تک عام پر پیش کرنے کی اجازت شیں، جب تک وہ ایک مدت تک باؤس جلب نہ کرے، اور جب تک کسی ہپتال میں کسی باہر ڈاکٹر کی گرانی میں عملی نمونہ شیں دیکھیے گااس وقت تک صحیح ڈاکٹری شیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اس نے اب تک بست می چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اسکے عملی نمونے اس کے سامنے شیس بست می چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اسکے عملی خمورت مریض کی شکل میں آئے۔ اب مرض۔ کتابی تفصیل کے ساتھ۔ اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں وکھ کر اے صحیح معنی میں علاج کر تا آئے گااس کے بعداس کو عام پریش کی اجازت دے دی جائے گی۔

# كتاب يراه كر قورمه نهيس بنا كتے۔

کھانے پکانے کی کتابیں بازار میں چھپی ہوئی موجود ہیں، اور ان میں ہر چےزی ترکیب تکھی ہوئی ہے کہ ہر یائی اس طرح بنتی ہے، پلاد اس طرح بنتا ہے، کبل اس طرح بنتی ہے، پلاد اس طرح بنتا ہے، کبل اس طرح بنتا ہے۔ اب لیک آ دی ہے جس نے آج تک بھی کھٹا مسی بنایا، کمل ملائے رکھ کر اور اس میں ترکیب پڑھ کر قور مدینا لے، خدا جانے وہ کیا چے تیار کرے گا۔ ہاں اگر کسی امتاد اور جانے والے نے اس کو مائے بیٹا کر بنا دیا کہ ویکس قور مداس طرح بنتا ہے، اور اس کی عملی تربیت دیدی، مجروہ شانداد طریعے ہے بنا کے گا۔

# تناكمك كافي نبيس

معلوم ہوا کہ افتہ تعالی نے انسان کی فطرت یہ رکمی ہے کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک وہ سیح راستے پر سیح طریقے پر نمیں آسکا۔ اور کوئی علم و فن سیح طور پر نمیں سیکھ سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کا جو سلسلہ جلی فرمایا، وہ در حقیقت ای مقعد کو بتانے کے لئے تھا کہ ہم نے کلب و بھیج دی۔ لئی شما کتاب پر سلسلہ جلی تناکت ہم نے کتاب کر میں ہوگی، جب تک اس کتاب پر عمل کر سے کے کمل نمیں ہوگی، جب تک اس کتاب پر عمل کر سے کے خور تمارے ملے خور اس لئے قرآن کر یم یہ کہ رہا ہے کہ ہم نے حضر اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے لئے بھیجا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ قرآن کر یم و بھاری تعلیمات پر عمل قرآن کر یم و بھاری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ بیں۔

تعلیمات نبوی دا نور در کار ہے

قر آن كريم في ليك اور جكد ركيا فوبصورت جملدار شاد فرماياكم. ذُدْ حَمَّا وَالْمُعْ مِنْ اللهِ فَوْرُ وَكِمَا مُنْ مُنْ اللهِ فَوَرُ اللهِ مَنْ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ مَنْ ال

( me stre . 01)

یعی تمارے باس اللہ تعالی طرف ہے ایک تو کھلی کتب یعی قرآن آیا ہے،
اوراس کے ماتھ ایک نور آیا ہے، اس ہے اشارہ اس بلت کی طرف کر دیا کہ اگر کس کے
باس کتاب موجود ہے، اور کتاب میں سب کچھ کھا ہے۔ کین اس کے پاس روشی نہیں
ہے، نہ سورت کی روشی ہے، نہ دن کی روشی ہے، نہ کیل کی روشی ہے، نہ چراخ ک
روشی، بلکہ اندھرا ہے۔ اس لئے اب روشی کے بغیراس کتاب سے قائدہ نہیں اٹھا
سکا۔ اس طرح اگر دن کی روشی موجود ہے، کیل کی روشی موجود ہے، لیکن آگھ کی
روشی نہیں ہے۔ تب بھی کتاب سے قائدہ نہیں اٹھا سکا۔ لندا جس طرح روشی کے بغیر
ملک ہے۔ فائدہ نہیں اٹھا یا جاسکا، اس طرح ہم نے قرآن کریم کے ساتھ محمد رسول اللہ
ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور بھیجا ہے جب تک تعلیمات کا یہ نور تمہارے پاس
ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور بھیجا ہے جب تک تعلیمات کا یہ نور تمہارے پاس
منیں ہوگا، تم قرآن کریم نہیں سمجھ سکو گے، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ تمہیں نہیں
منیں ہوگا، تم قرآن کریم نہیں سمجھ سکو گے، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ تمہیں نہیں

# حضور صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات سرایا نور میں

اب بعض نااهل اور ناقدر شناس لوگ اس آیات کا یه مطلب نکالے ہیں کہ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم ذاتی انقبار سے بشر نمیں ہے۔ بلک "نور" ہے، ارے یہ توریحہ وکہ یہ بنی کانور، یہ شیو بالائٹ کانور، حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات کے نور کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ؟ در حقیقت اس آیت ہیں یہ ہتانا ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم جو بچو تعلیم دے رہ ہیں۔ یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے تم کلب میمین پر میچے میچ عمل کر سکو گے اور اس نمونہ کے بغیر تہیں ضیح طرح عمل کرنے میں وشواری ہوگی۔ الله تعالی نے آپ کو اس لئے مبعوث فرایا کہ آپ کی تعلیمات کا فور کالب الله کی عملی تشریح کرے گا۔ یہ تہیس تربیت دے گا۔ اور تممازے مائے ایک عملی نمونہ چیش کر کے و کھائے گا کہ یہ و کھو۔ الله کی کتاب پر اس طرح عمل کیا جاتا ایک عملی نمونہ چیش کر کے و کھائے گا کہ یہ و کھو۔ الله کی کتاب پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے، اور اب ہم نے حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کی ذات کو ایک عمل اور کال نمونہ یہ اور اب نمونہ یہ ایس کے و کھو، اور اس کی نظیر چیش کرنے سے عاجز ہے، اور یہ نمونہ اس کے و کھو، اور اس کی نظیر چیش کرنے سے عاجز ہے، اور یہ نمونہ اس کے و کھو، اور اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، اور یہ نمونہ اس کے بھیجا کہ تم اس کو و کھو، اور اس کی نقل آبادہ، تمارا کام بس بی ہے،

# آپ کی ذات ہر شعبہ زندگی کا نمونہ تھی

اگر تم باپ ہو تو یہ دیمیو کہ فاطمہ کے باپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کرتے ہے؟ اگر تم شوہر ہو تو یہ دیمیو کہ عاشہ اور خدیجہ کے شوہر (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کرتے ہے؟ اگر تم شوہر ہو تو یہ دیمیو کہ مدینہ کے حاکم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ک طرح حکومت کی اگر تم حزدور ہو تو یہ دیمیو کہ ملہ کی مہاڑیوں پر بحریاں چرانے والے عزدور (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کرتے ہے؟ اگر تم آجر ہو تو یہ دیمیو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی تجارت بھی کیا طریقہ انقیار فرمایا؟ آپ نے تجارت بھی کی، ذراعت بھی کی، مزدوری بھی کی، سیاست بھی کی، معیشت بھی کی، ذندگی کاکوئی شعبہ شمیں چھوڑا جس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ کے طور پر موجود نہ ہو، بس! تم اس نو نے کو دیمیواور اس کی بیروی کرو، اس مقد کے لئے ہم نے نی

کریم صلی الله علیه وسلم کو بیجا ہے، اس لئے شیس بیجا کہ آپ کا یوم پیدائش منایا جائے، اس لئے شیس بیجا کہ آپ کا جشن مناکر بیہ سمجد لیا جائے کہ ہم نے ان کا حق اداکر دیا۔ بلکہ اس لئے بیجا کہ ان کی ایسی اتباع کرو، جیسی صحابہ کرام رضوان الله تعلق علیم اجمعین نے اتباع کر کے دکھائی۔

#### مجلس كاليك ادب

صحابہ کرام کو ہر آن اس بات کا دھیان تھا کہ حضور الدس صلی اللہ علیہ دسلم کی اتباع کس طرح ہو؟ سحابہ کرام ویسے ہی صحابہ کرام نہیں بن گئے۔ سنے : ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی ہیں خطبہ دے رہے ہتے ، خطبہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ پچھ لوگ معجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسب کوئی تقریر یا جلسہ ہوتا ہے تو پچھ لوگ کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کناروں پر کھڑا ہونا مجلس کے اوب کے خلاف ہے ، اگر جمیس سنتا ہے تو بیٹے جتی اور اگر نہیں سنتا ہے تو جاتی اور اگر نہیں سنتا ہے تو جاتی ہیں اور شد کھو، اس لئے کہ اس طرح کھڑے ہوئے والے کا ہے تو جاتی این راستہ دیکھو، اس لئے کہ اس طرح کھڑے ہوئے سے بولئے والے کا ذہن بھی اختیار کا شکار رہتا ہے۔

#### اتباع موتواتسي

بسر حال: - آخضرت صلی الله علیه وسلم نے کناروں پر کورے ہوئے اوگوں

ے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ " بیٹے جاتو" جس وقت آپ نے یہ حکم دیاس وقت
حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عند باہر مؤک پر تنے اور مجد نبوی کی طرف آرہے
تنے، اور ایھی مجد جس واخل نہیں ہوئے تنے۔ کہ اس وقت ان کے کان جس حضور
اقد س صلی الله علیہ وسلم کی ہے آواز آئی کہ " بیٹے جاتو" آپ وہیں سؤک پر بیٹے گئے،
خطب کے بعد جب حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم سے طاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ

میں نے تو بیٹھنے کا عکم ان لوگوں کو دیا تھا جو یہاں سجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے سے ایکن تم تو سڑک پر سے اور مڑک پر بیٹھنے کو تو میں نہیں کہا تھا، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ . . . حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے جواب دیا کہ جب حضور (اقدس صلی اللہ علیہ وسلم) کا بدار شاد کان میں پڑھیا کہ "بیٹھ جاتو" تو پھر عبداللہ بن مسعود کی مجل نہیں تھی کہ وہ ایک قدم آ کے برحائے . . .

اور سے بات نہیں تھی کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رمنی اللہ عنداس بات کو جانے نہیں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ بجھے مؤک پر بیٹنے کا عکم نہیں دے رہے تنے، بلکہ اصل بات سے تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بید ارشاد کان جس پڑ محمیا کہ "میٹ جاتو" تو اب اس کے بعد قدم نہیں اٹھ سکتا، صحابہ کرام کی انباع کا بید حال تھا، ویسے بی صحابہ کرام نہیں بن محلے تنے، عشق و محبت کے دعوے دار تو بہت میں لیکن اس صحابہ کرام جیسا عشق کوئی لے کر تو آئے۔

#### ميدان جنك مين ادب كالحاظ

میدان احدیش حفرت ابو دجانہ رضی اللہ عند نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر برسائے جارہ جی، تیرول کی بارش ہوری ہے، حفرت ابو
د جانہ رضی اللہ عندیہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے آڑبن جائیں،
لیکن اگر ان تیرول کی طرف سینہ کر کے آڑ بنتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف پشت ہو جاتی ہے اور یہ گولرا نہیں کہ میدان جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی طرف پشت ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنا سینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف اور پشت کنار کے تیرول کی طرف کر دی، اور اس طرح تیروں کو اپنی پشت پر
کی طرف اور پشت کنار کے تیرول کی طرف کر دی، اور اس طرح تیروں کو اپنی پشت پر
ملے دے ہتے، آگہ جنگ کے میدان ہی مجی یہ بو ادبی نہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے۔

#### حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كاواقعه

حصرت فاروق اعظم رضی الله عند فے ایک مرتبہ مسجد نبوی ہے مت دور مکان الله الله وہاں رہنے گئے تھے، اور دوری کی وجہ سے وہاں سے روزانہ مسجد نبوی میں حاضری ویٹامشکل تھا، چنانچہ ان کے قریب ایک صاحب رہتے تھے، ان سے بیہ طے کر ایس تھا کہ ایک ون میں جایا کروں گا، جن دن می جایا کروں گا تو میں ارشاد فرائیں اگر جسی بنا دیا کروں گا کہ مشور صلی الله علیہ وسلم نے کیا کیا حضور صلی الله علیہ وسلم نے کیا کیا ہوئی ہوئی ہوئی باتوں اور سنتوں پر جان دی ہے۔ وسلم کی چھوٹی باتوں اور سنتوں پر جان دی ہے۔

# اینے آقاکی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔

حفرت على فن رمن الله عند صلح عدید کے موقع پر معالمات ملے کرنے کے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے اپنی بن کر مکہ کرمہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر اپنے بچازاد بھائی کے گر شھر گئے، اور جب صبح کے وقت مکہ کے مرداروں سے ذاکرات کے لئے گھر سے جانے گئے تو اس وقت حضرت علی فن رمنی الله عنہ کا پاجامہ مختول سے اوپر آوھی پندلی تک تھا، آخضرت صلی الله علیہ وسلم کا فربان یہ تھا کہ فخنوں سے اوپر بھو تو جائز ہے۔ اگر فخنوں سے اوپر بھو تو جائز ہے۔ اگر فخنوں سے اوپر بھو تو جائز ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی الله علیہ دسلم کا عام معمول اور عادت یہ تھی کہ آپ آوھی پندلی حضور اقدس صلی الله علیہ دسلم کا عام معمول اور عادت یہ تھی کہ آپ آوھی پندلی الله عنہ بین ازار رکھتے تھے، اس سے ینچ نہیں بوتا تھا ..... چنا نچ حضرت علی غنی رمنی الله عنہ بین اس کے آگر آپ اپنی ازار اس طرح اوٹی پس کر ان لوگوں کے اور شہند بھنا لاکا کر رکھتے ہیں اس لئے آگر آپ اپنی ازار اس طرح اوٹی پس کر ان لوگوں کے ازار کو لاکا کر رکھتے ہیں اس لئے آگر آپ اپنی ازار اس طرح اوٹی پس کر ان لوگوں کے باس جائیں گئی وقعت نہیں ہوگی، اور پاس جائیں گئی وقعت نہیں ہوگی، اور پاس جائیں گئی وقعت نہیں ہوگی، اور پاس جائیں جان نہیں پڑے گی، حضرت عنان غنی رصنی الله عنہ نے جب اپنے جا

زاد بھائی کی باتیں سنیں توایک ہی جواب ویا، فرمایا که:

لاإهكذا ازرة صاحبنا صوالله عليوسلم

نمیں میں اپنا ازار اس سے نیچانمیں کر سکتا، میرے آقا مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزار ایسا بی ہے، یعنی اب یہ لوگ بچھے اچھا سجھیں، یا براسجھیں، میری عزت کریں، یو چاہیں کریں مجھے اس کی کوئی پرواہ نمیں، میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آزار دکھے چکا ہوں، اور آپ کا جیسا ازار ہے، ویسا بی میرا رہے گااے میں تبدیل نمیں کر سکتا۔

#### ان احقول کی وجہ سے سنت چھوڑ دول؟

حضرت حذیف بن بران رضی اللہ عند، فاتح ایران، جب ایران جل کرئی پر مملہ کیا گیا تواس نے ذاکرات کے لئے آپ کو اپنے دربار جی بلایا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچ تو تواضع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھانا لاکر رکھا گیا، چنانچہ آپ نے کھانا شروع کیا، کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک نوالہ نیچ کر جائے تواسکو کیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اگر نوالہ نیچ کر جائے تواسکو صلاح نہ کرو وہ اللہ کا رزق ہے، اور بیہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کونے صلاح نہ کرو وہ اللہ کا رزق ہے، اور بیہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کونے اس کے اس نوالے کی تاقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھالو، اگر اس کے اور گئے مٹی لگ گئی ہے تو اسکو صاف کر لو، اور پھر کھالو ۔ ۔ چنانچہ جب نوالہ نے گرا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یاد آگئی، اور آپ نے اس نوالے کو اٹھانے کے گئے ہے۔ ہاتھ برد حمایا، آپ کے برابر لیک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے آپ کو کمنی ملر کر اشارہ کیا کہ سے کیا کر رہے ہو۔ یہ تو دنیکی سرطاقت کرئی کا دربار ہے، اگر کو کمنی ملر کر اشارہ کیا کہ سے کیا کر رہے ہو۔ یہ تو دنیکی سرطاقت کرئی کا دربار ہے، اگر وقعت نہیں رہے گی، اور سے جمیس کے کہ سے بڑے توان لوگوں کے ذہنوں جس تماری وقعت نہیں رہے گی، اور سے جمیس کے کہ سے بڑے تھ ان لوگوں کے ذہنوں جس نہاں لئے یہ وقعت نہیں رہے گا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔

جواب می حضرت مذلف بن بمان رضی الله عندسف کیا عجیب جملدار شاه فرمایا

كر أأترك سنة رسول الله صوالله عليه وسلم لهولاد الحمقي ؟

کیا میں ان احقول کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دول؟ جائے یہ اچھاسمجمیں، یا براسمجمیں، عزت کریں، یا ذلت کریں، یا نداق ازائیں، لین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نمیں چھوڑ سکا۔

# سریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا

اب بتائے کہ انہوں نے اپی عزت کرائی یا آج ہم سنیں جھوڑ کر کروارہے ہیں؟ عزت انہوں نے ہی کرائی، اور الی عزت کرائی کہ ایک طرف تو سنت پر عمل کرتے ہوئے والہ اٹھا کر کھایا، تو دومری طرف ایران کے دہ مج کلاہ جو غرور کے مجتبے ہے ہوئے بتھ، ان کا غرور ایرا فاک میں طایا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ریا کہ:
دیا کہ:

کہ جس دن کسریٰ ہلاک ہوااس کے بعد کوئی کسریٰ ضیں ہے، وٹیا ہے اس کا نام ونشان مٹ ممیا۔

# ابنالباس نہیں چھوڑیں گے

اس واقعہ سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ بن بمان اور حضرت ربھی بن عامر
رضی الله عنهما جب نداکرات کے لئے جانے گئے، اور کسریٰ کے گل جی واخل
ہونے گئے، تواس وقت وہ اپنا وی سیدها سادہ لباس پنے ہوتے تھے، چونکہ لمباسفر کر
کے آئے تھے، اس لئے ہوسکا ہے کہ وہ کپڑے پچھ میلے بھی ہوں، دربار کے
وروازے پر جو دربان تھا، اس نے آپ کو اندر جانے سے روک ویا، اس نے کما کہ تم
اتنے بڑے باوشاہ کسریٰ کے دربار جی ایسے لباس جی جارہ ہو؟ اور یہ کہ کر اس نے
ایک جبہ دیا کہ آپ یہ جب بس کر جائیں حضرت ربھی بن عامر رضی اللہ عند اس
وربان سے کماکہ آگر کسریٰ کے دربار جی جانے کے لئے اس کا دیا ہوا جبہ پہنا ضروری
ہے، تو پھر ہمیں اس کے دربار جی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ہم جائیں گے توای

لباس من جأئي گے، اور اگر اس كو اس لباس ميں لمنا منكور منيں، تو بھر ہميں بھى اس ے طنے كاكوئى شوق سيں۔ لنذا ہم واليس جارے ہيں۔

# تکوار د نکیه لی۔ بازو بھی د نکیھ

اس دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ عجیب فتم کے اوگ آئے ہیں، جو جب لینے کو بھی تیار میں، اس دوران حفرت ربعی بن عامر رضی الله عندا پی توار کے اور لیلی ہوئی کمڑنوں کو درست کرنے لگے، جو مکولر کے ٹوٹے ہوئے جمع پر لیٹی ہوئی تھیں۔ اس چوكىدار نے كموار وكم كركها. ذرا مجھے الى كموار تو دكھاتى آپ نے وہ كموار اس كو دے دی، اس نے وہ ملوار وکھے کر کما کہ . کیا تم اس موار سے ایران فی کرو گے؟ حفزت ربعی بن علم رمنی اللہ عنہ نے قرمایا کہ آپھی تک تم نے صرف کوار ویمی ہے: تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا، اس نے کہا کہ اچھا ہاتھ بھی و کھا وو، حضرت ربعی بن عامرد صی الله عند نے فرایا کہ ہاتھ و کھنا جاہے ہو تو ایسا کرو کہ تہادے یاس الموار كا وار روكة والى جو سب سے زياده مضوط وهال مو وه متكوالو، اور كرميرا باتھ ر مجمور چنانچہ دہاں جو سب سے زیادہ مضبوط لوہے کی ڈھال تھی، جس کے بارے میں به خیل کیا جاتا تھا کہ کوئی تکوار اس کو نہیں کاٹ سکتی، وہ منگوائی گئی، حضرت ربعی بن عام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے سلسنے لے کر کھڑا ہو جائے، جنانچہ آیک آدى اس دُحال كو لے كر كفرا موكيا، تو حفرت ربعى بن عامر في وه كوار جس ير كتريس ليني ہوئي تھيں، اس كاليك وارجو كيا تواس ڈھال كے دو كرے ہو گئے۔ سب لوگ سے نظارہ و کھ کر جران رہ گئے کہ خدا جانے سے کیسی محلوق آ گئ ہے۔

# یہ ہیں فاتح ایران

بسر حال! اس کے بعد دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ ایک مجیب و غریب مخلوق آئی ہے۔ جو نہ تممارا دیا ہوالباس پہنتی ہے، اور ان کی مکوار بظاہر تو ٹوٹی مجموثی نظر آتی ہے، لیکن اس نے ڈھال کے دو نکڑے کر دیئے، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو اندر

یلوایا گیا .. کسری کے دربار کا دستوری تھا کہ وہ خود تو کری پر جیشار بتا تھا اور سارے ورباری سامنے کھڑے رہتے تھے .... حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عندنے کسریٰ ے کہا کہ ہم محمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیرو کار ہیں، اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک آدمی بیخارے اور بلق آدی اس کے سامنے کھڑے رہیں، لنذا ہم اس طرح سے مذاکرات کرنے کے کئے تیار منیں، یا تو ہمارے کئے بھی کرسیاں متکوائی جائیں، یا کسریٰ بھی ہمارے سائے كمرًا ہو ..... كرىٰ نے جب يه ديكھاكہ بيالوگ تو بهرى توہين كرنے كے لئے آگئے. چنانچہ اس نے تھم ویا کہ ایک مٹی کاٹوکرا بھر کر ان کے سریر رکھ کر ان کو واپس روانہ كروو، من ان سے بات نسيس كرما، چنانچه ايك منى كانوكرا ان كو ويديا كيا- حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عز جب وربارے نکلنے ملکے تو جاتے ہوئے ہے کہا کہ ، اے ریٰ! بدبات یاد رکھنا کہ تم نے امران کی مٹی ہمیں دے دی۔ بد کمد کر رواند ہو گئے امرانی اوگ بڑے تو ہم برست نتم کے لوگ تھے، انہوں نے سوجا کہ یہ جو کہا کہ " امران کی مٹی ہمیں دے ہی " میہ تو بڑی بد فالی ہو گئی، اب کسری نے فہرا ایک آ د می ييج دوڑايا ك جاؤ جلدى ے وہ منى كا نوكرا والى لے آؤ۔ اب حضرت رمعى بن عامر رضى الله عند كمال باته آن والے تھے، چنانچہ وہ لے جانے می كامياب ہو گئے، اس لئے کہ الله تعالى نے لكيد ويا تھا كہ ايران كى مفى اسى ٹوئى ہوكى كوار والوں كے باتھ يں ہے۔

# آج مسلمان ذليل كيون؟

حضور نی کریم صلی الله علیه و ملم کی سنتوں کی اتیاع میں، آپ کی سنتوں کی الله میں، آپ کی سنتوں کی الله هیں، آپ کی سنتوں کی الله هیں، ان حضرات صحابہ نے دنیا بحر میں اپنا لو حامنوا یا، اور آج بہم پر بید خوف مسلط ہے کہ اگر فلاں سنت پر عمل کر لیا، تو دنیا والے نداق الرائمیں کے ، اگر فلاں سنت پر عمل کر لیا، تو دنیا والے نداق الرائمیں اس کا متجہ بیہ ہے کہ ساری دنیا میں آج ذایل ہورہے ہیں، آج دنیا کی لیک تمالی آبادی مسلمانوں کی ہے، آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، است مسلمان اس سے پہلے آبادی مسلمانوں کی ہے، آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، است مسلمان اس سے پہلے

ہمی نہیں ہوئے، اور آج مسلمانوں کے پاس جتنے وسائل ہیں، استے وسائل اس سے پہلے بھی نہیں ہوئے، لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیالب میں بہتے ہوئے تکے ہوتے ہیں، جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، آج ہمارا یہ حال ہے، واپ وشعنوں کو راضی کرنے کے لئے اپنا سب بچھ قربان کر دیا۔ اپنے اخلاق چھوڑے، اپنی سرتیں چھوڑی، اپنے کردار چھوڑے، اور اپنی صورت تک بدل ڈالی، مرسے لے کر پاؤں تک ان کی نقل امار کرید دکھا دیا کہ ہم تمہارے غلام ہیں، لیکن وہ پر بھی خوش نہیں ہیں، اور روزانہ پڑائی کرتے ہیں، بھی امرائیل پڑائی کر دہا ہے۔ بھی کوئی دومرا طک پڑائی کر دہا ہے، لہذا ایک مسلمان جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ وے گا تو یاد رکھو اس کے لئے ذات کے سوا مجھو نہیں ہے۔

بنے جانے سے جب تک ڈرو گے

ایک شاعر گزرے ہیں اسعد ملتانی مرحوم ، انہوں نے بوے اچھے حکیماند شعر کے بیں: قرائے ہیں کہ:

کی کا آستانہ اونچا ہے اتنا

کہ سر جمک کر جی اونچا ہی رہے گا

ہے جانے ے جب تک تم ڈرو کے

نائہ تم پہ بنتا ی رہے گا

جب تک تم اس بات سے ڈرو گے کہ قلال بنے گا، قلال نمان اڑا اڑائے گا تو زمانہ بنتا ہی رہے گا، اور و کھ لو کہ بنس رہا ہے، اور اگر تم نے بی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا سرر کھ دیا اور آپ کی سنتوں کی اتباع کر لی تو پھر دیکھو کہ دنیا تمہاری کیسی عزت کرتی ہے۔

#### صاحب ایمان کے لئے اتباع سنت لازم ہے

یماں ایک بات اور عرض کر دوں ، وہ سے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتے ہیں کہ سنتیں چھوڑنے سے ذات ہوتی ہے ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کفار و مشرکین ، امریکہ اور ووسرے بور پی ممالک والے ، سب نے سنتیں چھوڑر کھی ہیں۔ اور اسکے باوجود وہ خوب ترتی کررہے ہیں ، اور خوب ان کی عزت ہور ہی ہے ، ان کو کیوں ترتی ہور ہی ہے ؟

بات اصل میں ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، تم نے محد رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وصلم کا کلمہ پڑھا ہے، تم جب تک ان کے قدمول پر سمر نہیں رکھو گے، اس وقت تک اس ونیا میں تہماری پائل ہوتی رہے گی، اور حمیس عزت حاصل نہیں ہوگی، کافروں کے لئے توصرف و نیا ہی و نیا ہے، وہ اس و نیا میں ترقی کریں، عزت کرائیں، جو چاہے کرائیں، تم اپنے آپ کو ان پر قیاس مت کرو، چودہ سو سال کی قاریخ اٹھا کر و کھے لیں، جب تک مسلمانوں نے نبی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، اس وقت تک عزت بھی ہیں، شوکت بھی حاصل کی، اقتدار بھی حاصل کیا، لیکن جب سے سنتیں چھوڑ وی ہیں، اس وقت سے و کھے لو، کیا حالت ہے۔

# ایی زندگی کا جائزہ لیں

بسرحل! تقریری تو ہوتی رہتی ہیں، جلے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس تقریر کے نتیجے جس ہذر کا اندر کیا فرق واقع ہوا؟ اس لئے آج ایک کام کا عمد کریں کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم حضور اقد من صلی اللہ عید وسلم کی کوئسی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور کوئسی سنت الیں ہے جس پر ہم فوراً عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اور کوئسی سنت الی ہے جس ہی تعوثری ہی توجہ کی ضرورت ہے؟ انداجو سنت الی ہے جس پر ہم فوراً عمل شروع کر سکتے ہیں، وہ آج ہے شروع کر سے ہیں، وہ آج ہے شروع کر سے ہیں، وہ آج ہے شروع کر دیں۔ اور اس کا اہتمام کریں۔

#### الله کے محبوب بن جاو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمة اللہ علیہ قرمات ہے، کہ بیت الخلا یا عسل خانے میں داخل ہور ہے ہو، بایاں پاؤس پہلے داخل کر دو، اور داخل ہونے ہے پہلے یہ دعا پڑھ لوکہ " اللهم ابی اعوذ بک من الخب والحجائی " اور یہ نیت کر لو کہ یہ کام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر رہا ہوں، بس پھر جس وقت یہ کام کرو کے اللہ تعالی کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی، اس لئے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قرمایا کہ:

"كَاتَّبِعُونِك يُحْيِبُكُمُ الله"

(سوره ال عمران: ١٦)

"اگرتم میری اجاع کرو کے تواللہ تعالیٰ تہیں اپنا محبوب بنالیں گے" لنذااگر جموب ہوئے گام، سنت کا لحاظ کرتے ہوئے کر لئے جائیں، بس محبوب حاصل ہونے گئی، اور جب مرایا اجاع بنجاؤ کے تو کال محبوب ہو جاؤ گے، ہمارے حضرت واکٹر عبد الحق علیہ فرمایا کرتے تتے میں نے بدتوں اس بات کی ریاضت اور مشق کی ہے کہ گھر میں واخل ہوا، کھٹا سانے چنا ہوا ہے، بعوک شدت کی گی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اور کھانے کو ول چاور ہا ہے ۔ لیکن ایک لیے کے لئے رک سے کے کہ کھٹا نہیں ہے۔ اور کھانے کو ول چاور ہا ہے ۔ لیکن ایک لیے کے لئے رک سے کے کہ کھٹا نہیں سے مکٹا سے ہے۔ اور کھانے کو ول چاور ہا ہے ۔ لیکن ایک ایک مضور اقد س صلی اور علم کی مناز کو اور کھٹا کو اور کھٹا کھٹا کو اور کھٹا کھٹا کھٹا کھٹا ہوا کہ اور اس کے کھالیت سے ، اب ہم بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھٹا کھٹا ہیں گے ۔ اللہ تعلق کی محبوب ہو کھٹا کھٹا ہوگئی اور طبیعت بھی سیر ہو گئی۔

يه عمل كركيس

محرین داخل ہوئے، اور بچہ کھیلا ہوااچھامعلوم ہوا، اور دل چلا کہ اس کو گود میں اٹھالیں، لیکن ایک لیمے رک مجے کہ ضیں اٹھائیں مے، پھر دوسرے لیمے دل میں ہے خیل لائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے ہوئے ان کو گو و میں اٹھائو نگا، چنانچہ حضور میں اٹھائو نگا، چنانچہ حضور اٹھا سالیا کرتے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں بچے کو گو و میں اٹھائو نگا، چنانچہ حضور القد سلی اللہ علیہ کا نباع میں جب بچے کو اٹھایا تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ذریعہ بن کیا ۔ ونیا کا کوئی ایسا کام نمیں ہے جس میں اتباع سنت کی نیت نہ کر سکتے ہوں، آپ کی سنت و کہتے جائیں اور اپنی زندگی میں واخل کرتے جائیں، مجر و کھو کے الشاء اللہ ان سنتوں کا کیسانور حاصل ہو آہے، اور بھر تمہارا ہر دن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لحمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا۔ اللہ تعلی قوقی عطافرمائے۔ آھین،

وآخر دعواناان الحمد لله رب العالمان



جسنس مولانا محرتق عثاني مظلم العالى خطاب:

محمد عبدالله ميمن منطورتيب:

۱۲ ربيع الادل ۴۰۵ اهد پر وز جمعه ماريخ و وتت:

جامع مجد نعمان، نسبیله چوک - کراچی مقام : کمپوزنگ :

يرنث المؤذ

# سيرت النبئ كحطيط وحلوس

الحمد الله فنعدة ونستعينه ونستغفظ ونومن به والقحل عليه واحوذ بالله من شروم انفسنا ومن سيات إعمالنا من يهدة الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له وشتهدان لا المالا الله وحدة لا شريك له ونشهدان سيدنا ونبينا ومولا نامحة دّا عبدة وم سوله مرّاف تقال عليه وعرّاك واصحابه وبارك وسلم تسايعًا كثيرًا كثرًا ما بعد إفاعوذ بالله من الشيطان الرجيع، بسمالله الرحم الرجيع، ودَكَنَ اللهُ كُنْ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الله

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الني الكربيم، وخن على ذلك

من الشاهديث والشاكرين، والحمد فله رب العالمين.

#### آپ کا ذکر مبارک

بزرگان محترم و برادران عزین نبی کریم میلی الله علیه وسلم کاذکر مبارک انسان کی عظیم تین سعادت ہے اور اس روئے ذمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و لؤاب اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جنتا سرور کا نات فارت محمہ مصطفیٰ صلی الله علیہ و سلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیب کی محفلوں میں ہم نے بست می ایسی غلط باتیں شروع کر دمی ہیں۔ جن کی جہ سے ذکر بارک کا مجمح فا کدہ اور محمج شرہ ہمیں حاصل نہیں ہورہا ہے۔

# ميرت طيتبه ازر صحابه كراثم

ان غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے ہے کہ ہم نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبلاک صرف ایک مسنے یعنی رہتے الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور رہتے الاول کے بھی صرف ایک ون اور ایک ون میں بھی صرف چند بھٹے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم ہے تیجت ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اواکر دیا ہے، بیہ حضو اقدین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا ہوا ظلم ہے کہ اس سے بوا ظلم سے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعیں کی پوری زندگی میں کمیں، بت آپ کو نظر خبیں آئے گی۔ اور نہ آپ کواس کی ایک مثال ملے گی کہ انہوں نے ۱۲ رئی الاول کو خاص جشن منایا ہو۔ عید سااہ النبی کا اہتمام کیا ہو، یااس خاص سنے کے اندر بہرت طیبہ کے تحفلیں منعقد کی ہوں۔ اس کے بجائے صحابہ کرام کا بریقہ یہ تھا کہ ان کی زند فی کا ایک ایک ایک کمی مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جمال وہ صحابہ سلح انہ وہ سلم اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جمال وہ کا آپ کی حیات کے انہوں نے آپ کی احادیث اور آپ کے ارشادات آپ کی وی ہوئی تعلیمات کا آپ کی حیات کے ان کی ہر محفل کا آپ کی حیات کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار سے لئے رسی مناظم ہوں کی ضرورے نے تر کے عاد میں مناظم ہوں کی ضرورے نے تر کے عاد میں مناظم ہوں کی ضرورے نے تر کے عاد میں مناظم ہوں کی ضرورے نے تر کے عید میاد النبی منائی جارہی ہوادر جلوم نکا لے جارہے مناظم ہوں کی ضرورے نے تر کے عید میاد النبی منائی جارہی ہوادر جلوم نکا لے جارہے مادھے

ہیں۔ جلنے ہورہ ہیں۔ چرانال کیا جارہا ہے۔ اس قتم کے کاموں کی صحابہ کرام، آبعین اور جع آبعین کے زمانے میں ایک مثل بھی چیش نمیں کی جا عتی۔

# اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں

بات ورحقیقت به تحی که رحی مظاہرہ کرنا صحابہ کرام کی زادت نسیں تھی، وہ اس کی روح کو لپنائے ہوئے تھے، حضور اقدس مملی اللہ علیہ وسلم اس ونیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ كاكيا بيام تما؟ آپ كى كياتىلىم تھى؟ آپ دنيا كيا چاہتے تھے؟ اس كام كے لئے انہوں نے اپنى مارى زندگى كو وقف كر ديا۔ ليكن اس قتم كے رسى مظاہرے شیں گئے۔ اور یہ طریقہ ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ ہم نے ریکھا کہ غیر علم اقوام اسنے بواے بواے میڈرول کے وال منایا کرتی ہیں۔ اور ان ونوں میں خاص جشن اور خاص محفل منعقد كرتى بين اور ان كى ديكها ويكمي بتم في سوحياكه بم مجى ني كريم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے لئے عمید میلاد النبی منائیں مح۔ اور یہ نمیں دیکھا کہ جن لوگول کے نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ نوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے تمام لحات کو قائل افتذاء اور قائل تعلید نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یا تووہ سای لیڈر ہوتا ہے۔ یا کسی اور ونیاوی معلطے میں لوگوں کا قائد ہوتا ہے، تو مرف اس کی یاد آازہ كرنے كے لئے اس كاون منايگي حكن اس قائد كے بارے ميں بيے نسيس كما جاسكا كداس ك زندگى كالك الك لحد قاتل تعليد ، وراس في ونيا من جو بجه كيا، وه ميج كيا ، وه معموم اور غلطیوں سے پاک تھا لہذا اس کی ہر چیز کو لہنایا جائے۔ ان میں سے کس کے بارے میں ہمی یہ نمیں کما جاسکا

# آپ کی زندگی الرے لئے نمونہ ہے

لیکن میں تو مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجائی اس مقصد کے لئے تھا کہ آپ انسانیت کے سامنے ایک عمل اور بھترین نم بنہ چیش کریں، ایسا نمونہ بن جامیں، جس کو دیکھ کر لوگ نقل

آباریں۔ اس کی تھاید کریں، اس پر عمل ہیرا ہوں، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق فرصالنے کی کوشش کریں۔ اس غرض کے لئے ہی کریم صلی اللہ علیہ دام کواسس دنیا بس جمیعا گیا تھا۔ آپ کی زندگی ہرائیک لمی ہمارے لئے آبک مثال ہے، آبک نمونہ ہے۔ اور جمیس آپ کی زندگی کے لیک آبک لیے کی نقل آبار نی ہے۔ اور جمیس آپ کی زندگی کے لیک آبک لیے کی نقل آبار نی ہے۔ لور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ ہے، اندا ہم نمی کریم صلی اللہ علام کو دنیا کے دوسرے لیڈروں پر قباس نمیس کر سکتے۔ کہ ان کا ایک ون متالیا اور بات ختم ہوگی بلکہ مرکل دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیلت طیبہ کو ہماری زندگی کے آبک لیک شعبے کے لئے اللہ تعالی اندائی اقتدا کرنی ہے، ہمارا زندگی کا جردن ان کی یاد متانے کا دن ہے۔ کہ ان کا جردن ان کی یاد متانے کا دن ہے۔

#### هماری نیت در ست نهیں

دوسری بات سے کہ سیرت کی محفلیں اور جلے جگہ جگہ منعقد ہوتے ہیں، اور ان میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے لیکن بات دراصل سے کہ کام کتابی ایجھے ہے اچھا کیوں نہ ہو۔ حمر جب تک کام کرنے والے کی نیت سیج نہیں ہوگی جب تک اس وقت تک وہ کام نہیں ہوگی جب تک اس وقت تک وہ کام بیس ہوگا۔ اس وقت تک وہ کام بیس ہوگا۔ اس وقت تک وہ کام بے کار، بے فائدہ ، ب معرف، بلکہ بعض او قات معنی تقصان دہ اور باعث گناہ بن جاتا ہے، دیکھے، فماز کتنا اچھا عمل ہے اور اللہ تعلی کی عبادت ہے اور قرآن حدیث گناہ بن جاتا فضائل ہے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آگر کوئی فخص نماز اس لئے پڑھ رہا ہے آگہ لوگ بیسے نیک متن اور پارسا بھیس، ظاہر ہے کہ وہ ساری نماز اکارت ہے، ب فائدہ ہے، بلکہ ایک نماز پڑھے ہے وار شاہ فرایا کہ اللہ علیہ وسلم نے اور شاہ فرایا کہ

من صلى يراف فقد اشرك بالله

(منداحر، جسم ۱۲۷)

"جوفخص لوگوں کو د کھانے کے لئے نماز پڑھے تو کو یا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک تھیرایا ہے" اس لئے کہ وہ نماز اللہ کو راضی کرتے کے لئے نہیں پڑھ رہا ہے۔ بلکہ تخارق کو راضی کرنے کے لئے اور مخلوق میں لہنا تقوی اور نیکی کار عب جمانے کے لئے پڑھ رہا ہے، اس لئے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک شھیرایا، اتنا اچھا کام تھا، لیکن صرف نیت کی خرائی کی وجہ سے بریکلہ ہو گیا، اور النا باعث گناہ بن گیا۔

میں معللہ سیرت طیبہ کے سننے اور سنانے کا ہے۔ اگر کوئی مخفص سیرت طیبہ کو سخچ مقصد، سیج نیت اور سیج جذبے سے سنتا اور سنانا ہے تو یہ کام بلاشبہ مخطیم الشان تواب کا کام ہے اور باعث خیر و ہر کت ہے۔ اور زندگی میں انتقاب لانے کا موجب ہے، لیکن اگر کئی مخفص سیرت طیبہ کو سیج نیت سے نہیں سنتا، اور سیج نیت سے نہیں سنانا ہے، بلکہ اس کے ذریعہ کچھے اور اغراض و مقامد دل میں چھے ہوئے ہیں۔ اور جن کے تحت سیرت طیبہ کے جلے اور محفلیں منعقد کی جاری ہیں۔ تو بھائیو! یہ بڑے گھاٹے کا صودا ہے، اس لئے کے جلے اور مخفلیں منعقد کی جاری ہیں۔ تو بھائیو! یہ بڑے گھاٹے کا صودا ہے، اس لئے کہ ظاہر میں تو نظر آرہا ہے کہ آب بہت نیک کام کر دہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ النا کے عذاب اور عمل کا سبب بن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عمل کا سبب بن رہا ہے۔

نیت کھے اور ہے

اس نقط نظرے آگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، اور سے ول سے نیک نیخی کے مماتھ اپنے گربان ہیں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ان تمام محفلوں ہیں جو کرا چی سے پٹاور تک منعقد ہو رہی ہیں، کیاان کے ختقہین اس بناء پر محفل منعقد کر رہے ہیں کہ ہملا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیروی مقعود ہے؟ کیااس لئے محفل منعقد کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ان محفلوں میں سنیں سے اس کو اپنی زعدگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں سے؟ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوں سے جن کی ہے نہیت ہوگ۔ لیکن آیک عام طرز عمل دیکھیے تویہ نظر آئے گامحفل منعقد کرنے کے مقاصد ہی چھے اور ہیں۔ نیش ہی چھے اور ہیں، می جھے اور ہیں، یہ نیش ہی چھے اور ہیں، کہا ہوئی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نیش ہی کہا ہوئی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نیس ہے کہ اس جلے میں شرکت کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بے عمل ہیراہونے کی کوشش کریں ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ محلے کی کوئی آئیجن ہے، جو اپنا اثر میں جہا ہو جانے کے جلے منعقد کر رہی ہے، اور یہ خیال ہے کہ جلہ سیرے النی

کر رہی ہے کہ اس جلسہ کے ذریعہ ہماری تعریف ہوگی کہ بردا شاندار جلسہ میرت النبی منعقد در ہی ہے کہ اس جلسہ کے ذریعہ ہماری تعریف ہوگی کہ بردا شاندار جلسہ کیا، برنے المنی در ہے کے مقردین بلائے۔ اور بڑے مجمع نے اس میں شرکت کی اور مجمع نے ان کی بروی تحسین کی ... کمیں جلنے اس نئے منعقد ہو دہ ہیں کہ اپنی بات کئے کا کوئی اور موقع تو لما تحسین کی ... کمیں جلنے اس نئے منعقد ہو دہ ہیں کہ اپنی بات کئے کا کوئی اور موقع تو لما نہیں ہے ، کوئی سیاسی بات ہے یا کوئی فرقہ وارانہ بات ہے جس کو کسی اور بلیث فارم پر ظاہر نہیں کیا جا سرت النبی کا ایک جلسہ منعقد کر لیس، اور اس میں اپنے دل کی تعریف اور بھی ایس جانے ہیں جانے میں پہلے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور بھی اور اس کے بعد پوری تقریر میں اپنے مقاصد بیان ہو تھے اور اس کے بعد پوری تقریر میں اپنے مقاصد بیان ہو رہے ہیں، اور فریق مخالف پر بمباری ہو رہی ہے۔ اس غرض کے لئے جلے منعقد ہو دہ ہیں۔

#### دوست کی نارافسکی کے ڈر سے شرکت

پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعۃ سے دل سے سرکار دوعالم صلی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت ہے ہم نے یہ محفلیں منعقد کی ہوتیں تو پھر ہمارا ظرز عمل کو کھو اور ہوتا، ایک گھر میں ایک مخفل میلاد منعقد ہور ہی ہے، اب اگر اس محفل میں اس کا کوئی دوست یارشتہ دار شریک نمیں ہوا تو اس کو مطعون کیا جارہا ہے اور اس پر طامت کی جا رہی ہے۔ اور اس سے شکاسین ہور ہی ہیں، اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی نیت یہ نمیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے بلکہ نمیت سے سے کہ کمیں محفل منعقد کرنے والے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدا نہ ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نمیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر نمیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر نمیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر نمیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر سے۔

مقرر کاجوش دیکھنامقصود ہے

کوئی فخص اس لئے بلے میں شرکت کر رہا ہے کہ اس میں فلال مقرر صاحب

تقریر کریں گے۔ ذرا جاکر دیمیں کہ وہ کسی تقریر کرتے ہیں، سناہے کہ بزے جوشیے اور شاندار مقرر ہیں۔ بزی دھون و صار تقریر کرتے ہیں میں گویا کہ تقریر کامزہ لینے کے لئے جارہے ہیں، تقریر کے جوش و خروش کا اندازہ کرنے کے لئے جارہے ہیں۔ اور یہ دیکھنے کے لئے جارہے ہیں کہ فلاں مقرر کیے گاگا کر شعر پڑھتا ہے گئے واقعات سنا یا ۔

# وقت گزاری کی نیت ہے

کول اور کام نمیں ہے، اور وقت گزاری کرنی ہے، چلو، کسی جلنے میں جا کر بیٹے جاتو ہوت گزاری کرنی ہے، چلو، کسی جلنے میں جا کر بیٹے جاتو ہوت گزاری کرنی ہے، چلو، کسی جلنے میں جا کر بیٹے جاتو ہوت گزاری کرنی ہے، چلو، اس میں تھوڑی ویر جا کر بیٹے جاتیں، اور جنتی رہا ہے اور محلے میں ایک جلسہ ہورہا ہے، چلو، اس میں تھوڑی ویر جا کر بیٹے جاتیں، اور جنتی بر ول گئے گا، وہاں بیٹے رہیں گے، اور جب ول گھرائے گا، اٹھ کر چلے جاتیں گے۔ مرکار وو عالم صلی الله علیہ وسم کی سیرت طیب کو حاصل کیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بچھ وقت گزاری کا مملان ہو جائے، اگر چہ بعض اوقات اس طرح وقت گزاری کے لئے جاتا بھی فاکدہ مند ہو جاتا ہے، الله رسول کی کوئی بات کان میں طرح وقت گزاری کے لئے جاتا بھی فاکدہ مند ہو جاتا ہے، الله رسول کی کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے۔ اور اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں گئی میں میں میں ہوتی۔ یہ نیت نہیں ہوتی ۔ یہ نیت نہیں ہوتی۔ یہ نیت نہیں ہوتی۔ یہ نیت نہیں ہوتی ۔ یہ نیت نہیں ہوتی ۔ یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں جاکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی میرت من کر اس پر عمل پیرا ہوں گا۔

ہر شخص سیرت طبیب سے فائدہ منیں اٹھا سکتا

قرآن كريم يدكتاب كد:

لَقُدُكَانَ لَكُمْ فِي مَ يُسُولِ اللهِ أُسُوَيُّ حَتَّةً

تمارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں بمترین نمونہ ہے، اور آپ کی حیات

پنام برایت ہے۔

کین جس مخض کے اندر میہ اوصاف موجود نہیں اور جو اللہ کو راضی کرتا نہیں چاہتا۔ اور جو ہوم آخرت پر بھروسہ نہیں رکھتا، اور ہوم آخرت کو سنورانے کے لئے یہ کام نہیں کرتا، اس کے لئے اس بات کی کوئی کام نہیں کرتا، اس کے لئے اس بات کی کوئی گارٹنی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے لئے ہوایت کا پیغام بن جائے گا۔ سیرت طیبہ اس کے لئے ہوایت کا پیغام بن جائے گی۔ سیرت طیبہ سے مانے بھی تھی، اور ابو لیب کے مانے بھی تھی، اور ابو لیب کے مانے بھی تھی، اس بین طلف کے سامنے بھی تھی۔ اس طیبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اسے بن طلف کے سامنے بھی تھی۔ لیکن وہ سیرت طیبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے

بارال که در لطانت طبیعت خلاف نیست درباغ لاله مدید ودر شوره بوم خس

لینی وہ زین می بخر تھی۔ اور اس بخر زمین میں ہدایت کا بچ ڈالانسیں جاسکا تھا۔ وہ بار آور نہیں ہو سکتا تھا۔ لنذا آگر کس فخص کے ول میں اللہ تعالیٰ کو راسنی کرنے کی فکر نہیں، اور آخرت کو سنورانے کی فکر نہیں، اور اللہ کی یاد اس کے ول میں نہیں ہے تو پھر کسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب سے وہ محض اپنی زعدگی میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

لندامیہ ملاے مناظر جو ہم دیکی رہے ہیں اس میں بسااہ قات ہماری نیتیں درست نمیں ہوتیں، اور اس کا نتیجہ میہ ہے کہ ہزاروں تقریریں س لیں، اور ہزاروں محفلوں میں شرکت کرلی۔ لیکن زندگی جیسے پہلے تھی وہ ہے ہمی ہے، جس طرح پہلے ہمارے ولوں میں گناہوں کا شوق اور گناہوں کی طرف رخبت تھی وہ آج بھی موجود ہے اس کے اندر کوئی فرق نمیں آیا۔

## آب کی سنتوں کا زاق اڑا یا جارہا ہے۔

تیمری بات یہ ہے کہ اننی سرت طیبہ کے نام پر منعقد ہونے والی محفاوں میں میں محفل کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں جو سرکلر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے قطعی خلاف ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جارہا ہے۔ آپ کی تعلیمات ، آپ کی سنوں کا ذکر کیا جارہا ہے، لیکن عمل ہم ان تعلیمات کا، ان سنوں کا، ان جایات کا خاق اڑا رہے ہیں جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر گا، ان سنوں کا، ان جایات کا خاق اڑا رہے ہیں جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آجے ہیں۔

## ميرت كے جلسے اور بے بردگ

چنانچہ ہمارے معاشرے بی اب ایس محفلیں کرت ہے ہوئے ہی ہوں جن ش خلوط اجتماع ہے اور عورتی اور مرد ساتھ بیٹے ہوئے ہیں، لور سیرت طیب کا بیان ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو فرایا کہ اگر تہیں نماز بھی پڑاھی ہو تو مسجد کے بجائے گر میں پڑھو، لور گر میں صحن کے بجائے کرے میں پڑھو، اور کرے میں بہتریہ ہے کہ کو قمری میں پڑھو، عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھم دے رہے ہیں۔ لیکن اننی سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ جس میں عورتیں اور مرد مخلوط احتماعات میں شریک ہیں، اور کی اللہ کے بندے کو یہ خیل جس میں عورتیں اور مرد خواتین شریک ہو رہی ہیں، اور مرد بھی ماتھ موجود ہیں۔
جمعی آ ماکہ سیرت طیب کے ساتھ کیا ڈائل ہو رہا ہے، پوری آ رائش اور زیائش کے ساتھ

# سیرت کے جلے میں موسیقی

نی کرئم سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قربایا تھا کہ مجھے جس کام کے لئے بھیجا کیا ہے ، اس میں سے ایک ہم کام یہ ہے کہ میں ان باتوں بانسریوں کو اور ساز و سرور کو اور آلات موسیقی کو اس دنیا ہے منا دوں ۔ لیکن آج انمی سر کلر دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے نام پر محفل منعقد ہورہی ہے۔ جلسہ ہورہا ہے اور اس میں مات و مرور کے ماتھ نعت بڑھی جاری ہے، اور اس میں توالی شریف ہوری ہے توالی کے ماتھ ہر ماتھ لقط " شریف" بھی لگ کیا ہے۔ اور اس میں پورے آب و تاب کے ماتھ ہر مونیم نے رہا ہے، مات د مرور ہورہا ہے۔ عام گاتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کوئی فرق نہیں رکھا جارہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ماتھ اس سے بڑا خات اور کیا ہو سکتا ہے۔

اس کے علاوہ ریڈ ہو اور ٹیلیورٹن پر عور تیں اور مرد مل کر تعیس بڑاور سے میں ٹیلیورٹن پر علاورٹن کے ماتھ ٹیلیورٹن پر ٹیلیورٹن ویکٹے اور زیائش کے ماتھ ٹیلیورٹن پر آری ہیں۔ مد کیا ذات ہے جو آپ کی سیرت طیب اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ ہور ہا ہے۔ عورت جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ:

ولأتبرجن تبيج الجاهلية الاولئ

(سورة الاحلب: ٢٢)

یعنی زمانہ بہلیت کی طرح تم بھ سکھا کر کے مردوں کے سامنے مت آؤ، آج

وہی عورت پورے میک آب اور باؤ سکھا کے ساتھ مردوں کے سامنے آرہی ہے۔
اور نبی کریم صلی القد سلے و سلم کی شان میں نعت پڑھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم
کی نعت اور سیرت کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سیجھتے ہیں کہ
ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر آپ سے تریادہ
د حوکے میں کوئی اور نہیں ہے۔ نبی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو منا
کر، آپ کی تعلیمات کی ظاف ورزی کر کے، آپ کی سیرت طیب کی مخافت کر کے اور
اس کا غراق اڑا کر بھی آگر آپ اس کے متنی ہیں کہ اللہ کی سیرت طیب کی مخافت کر کے اور
اس کا غراق اڑا کر بھی آگر آپ اس کے متنی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نجھاور ہوں تو
اس سے بڑا مغالطہ اور سے بڑا و حو کہ اس روئے ذھن پر کوئی اور نہیں ہو سکا۔ معاق اللہ
سے بو اللہ تعلل کے عذا ب اور اس کے متناب کو و حوت و بنی والی باتیں ہیں، وہ کام جو
حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی نا فر بائی کے کام ہیں، وہ ہم عین میرت طیب کو بیان کرتے
وقت کرتے ہی

# میرت کے جلنے میں نمازیں قضا

پہلے بات مرق جلسول کی حد تک محدود تھی کہ سرت طیبہ کا جلسہ ہو رہاہے،
اس جس شریعت کی جائے جتنی خلاف ورزی ہوری ہو، کی کو پرولو نہیں، لیکن اب تو بات
اور آگے بڑھ گئے ہے جانچہ ویکھنے لورسننے جس آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سرت طیبہ کے جلے کے انتظالمت ہورہ ہیں۔ لوران انتظالمت جس نمازیں تھنا ہو
ری ہیں، کی شخص کو نماز کا ہوش نہیں، پھر رات کے وو دو بیج تک تقریبیں ہو ری
ہیں۔ اور میں مجرکی نماز جاری ہے۔ جب کہ نبی کریم مرور دوعام صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد تو یہ تھا کہ جس شخص کی آیک عصری نماز فوت ہو جائے تو وہ شخص ایس ہے بیے اس
کے تمام ملی اور تمام اہل و حمیل کو کوئی شخص لوٹ کر لے گیا۔ اتنا عظیم نشسان ہے.
لیک میں سرے طیبہ کے جلے کے انتظالمت جس نمازیں تضابوری ہیں اور کوئی فکر سیں، اس
لیک کہ ہم تو ایک مقدس کام جس گئے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علی دسلم نے نماز

# سرت کے جلے اور ایزاء مسلم

می جنالہوجائے ... یکن یمال بلا خرورت، بغیر کمی وجد کے، صرف ۲۵، ۳۰ سامین کوسنانے کے لئے انتا برا الاؤڈ المپیکر نصب ہے کہ کوئی ضعیف، پیلا آ دی اپنے گھر جس سو نہیں سکتا، لور انتظام کرنے والے اس سے بے خبر میں کہ سکتے بڑے کبیرہ گناد کالر تکاب ہو رہا ہے۔ اس لئے (نیائی، کتاب عشرة انتساء، باب الغیرة، حدیث نمبر ۳۹۱۳) کو اجمال نہیں۔

#### دومرول کی نقالی میں جلوس

ہدایہ سارا طرز عمل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ور حقیقت نیت ورست نہیں ہے، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی ترت نہیں ہے بلکہ مقاصد کھے اور جی اور جیسا کہ جی نے عرض کیا پہلے صرف جلسوں کی حد تک بات تھی، اب تو جلسوں ہے آگے بڑھ کر جلوس لگانا شروع ہو گئے۔ اور اس کے لئے استعمال یہ کیا جاتا ہے کہ فلال فرقہ قلال مینے جس اپناہم کی یاد جس جلوس نکاناہے تو پھر ہم اپنے ایک میاب نکاناہ پارٹی نقل اٹارک جاری کھر ہم اپنے ایک اب ان کی نقل اٹارک جاری ہے کہ جب محرم کا جاوس نکانا ہے تو رہتے الدول کا بھی نظلت باہے ، برجم خوو یہ سمجھ رہ بس کہ ہم نبی کریم صلی اللہ ملائے میں ادکام کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ کی عظمت اور محبت کا حق اواکر رہے ہیں۔

لین جو آپ کے بام پر نکال جارہا ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جلوی کو دکیہ لیس جو آپ کے بام پر نکال جارہا ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا اور پند فرائیں گے؟۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹ اس است کو ان رکی مظاہروں سے ابقناب کی تلقین فرائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا کہ غاہری اور رسی چیزوں کی طرف جانے کے بجائے میری تعلیمات کی روح کو دیکھوں اور میری تعلیمات کو ابی زندگی جل فرف جانے کی کوشش کر و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعیوں کی بوری حیات طبیبہ جس کوئی شخص ایک نظریا لیک مثال اس بات پر چش کر سکتا ہے کہ بی کریم صلی اللہ جا ہو؟۔ بلکہ وسلم کی میرت کے نام پر ربیج اللول عن یا کسی صینے جس کوئی جلوس انکال کیا ہو؟۔ بلکہ وسلم کی میرت کے نام پر ربیج اللول عن یا کسی صینے جس کوئی جلوس انکال کیا ہو؟۔ بلکہ وسلم کی میرت کے نام پر ربیج اللول عن یا کسی صینے جس کوئی جلوس انکال کیا ہو؟۔ بلکہ وسلم کی میرت کے نام پر ربیج اللول عن یا کسی صینے جس کوئی جلوس انکال کیا ہو؟۔ بلکہ وسلم کی میرت کے نام پر ربیج اللول عن یا کسی صینے جس کوئی جلوس انکال کیا ہو؟۔ بلکہ وسلم کی میرت کے نام پر ربیج اللول عن یا کسی صینے جس کوئی جلوس انکال کی ایک میں نے آپ

کے ہام پر جنوس نکانا ہو۔ ہاں! شیعہ حفزات محرم میں اپنے امام کے ہام پر جنوس نکالا کرتے تھے، ہم نے سوچاکہ ان کی نقالی میں ہم بھی جنوس نکالیس کے۔ حلال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوشاد ہے:

#### من تشبه بقوم فهومنهم

(ایو واؤو، کتاب اللهاس باب فی لیس الشهرة، مدیث فیراس ۱۳۱۹)

جو فخص کمی قوم کے ساتھ مشامت اختیار کرتاب وہ ان جی ہو جاتا ہو اس مرف جلوس نکالنے پر اکتفائیس کیا، بلک اس ہے بھی آئے بورھ کریہ ہورہا ہے کہ کھیہ شریف کی شبیب بین بنائی جاری ہیں، دوخہ اقدی کی شبیب بنائی جاری ہیں۔ گئید نظراء کی شبیب بین بنائی جاری ہیں۔ پوراالالو کھیت ان چیزوں ہے بھراہوا ہے۔ اور دنیا بھرک عورتیں، نئی جاری اور دنیا بھرک عورتیں، نئی جاری اور دنیا بھرک عورتیں مائی جاری ہیں، منیں باتی جاری بہتے اگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں جاکر دعائیں مائی جاری ہیں، منیں باتی جاری بہتی، حضرت محمد صلی الله علیہ و سلم کی سرت طیب کے نام پر یہ کیا ہورہا ہے؟ بی کر یم صلی الله علیہ و سلم کی سرت طیب کے نام پر یہ کیا ہورہا ہے؟ بی کر یم صلی الله علیہ و سلم کو اس گنبہ ہے کہ اس کو مقدس بھی کر تبرک کے روضہ اقدیں صلی الله علیہ و سلم کو اس گنبہ ہے کہ اس کو مقدیں بھی کر تبرک کے ہاتھوں بناکر کھڑا کر دیا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگارہا ہے۔

#### حفنرت عمراور حجراسود

حضرت عمرر منی الله حنه تو جحراسود کوچوستے وقت فرماتے ہیں کہ اے ججراسود! پی جاتا ہوں توایک پھر کے سوا پکر نہیں ہے، خدا کی شم! اگر مجر مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو میں نے بچھے چومتا ہوانہ دیکھا ہو آتو میں بچھے بھی نہ چومتا، لیکن میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوچوستے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی یہ سنت ہے اس واسلے میں بچھے جے متا ہوں۔

(ميم بخلري، كتاب الحج، بلب ماذكر في الجرالاسود، حديث نمبر ١٥٩٧)

دہاں تو جمراسود کو یہ کما جارہا ہے۔ اور یمال اپنے ہاتھ سے ایک گنبد بناکر کھڑاکر دیا، اور اس کو متبرک سمجھا جارہا ہے اور اس کو حبر کہ سمجھا جارہا ہے اور اس کو چوا جارہا ہے ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چز کو منانے کے لئے تشریف اللہ سخے، اس کو ذعرہ کیا جارہا ہے ، چراغال ہورہا ہے ، ریکار ڈرنگ ہورہی ہے۔ گانے بجائے ہورہ کے اس کو ذعرہ کیا جارہا ہے ، چراغال ہورہا ہے ، ریکار ڈرنگ ہورہ کے جام پر میلہ منعقد کیا ہورہ ہیں ، تفق کازی ہورہ ہے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلہ منعقد کیا ہوا ہے ۔ یہ وین کو کھیل کو وہنانے کالیک مملنہ ہے ، جو شیطان نے ہمیں سکھا دیا ہے خدا ہوا ہے ۔ لئے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور سر کار دو عالم صلی اللہ علیم وسلم کی سرت عیب کی عظمت اور عجت کا حق یہ ہے کہ اپنی ذیر گی کو مشش کریں ۔

خدا کے لئے اس طرز عمل کو بدلیں

سرت طیبہ کے جلے جس کوئی آدی اس نیت ہے نہیں آیکہ ہم اس محفل جس اس بات فاصد کرتے ہے۔ گرہم ہی کریم سی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حدن پہلے پہلی کام کیا کرتے ہے تواب م از کم اس جس ہے دس چھوڑ دیں گے ، کی نے اس طرح عمد کیا؟ کی فیض می اس طرح عمد کیا؟ کی فیض می اس طرح عمد کیا؟ کی فیض می اس طرح عمد کیا؟ کی فیض کی فیض می اس کام کے لئے تیار نہیں، لیکن جاوس نکا لئے کے لئے ، میلے سیانے کے لئے ، محرایی کام کے لئے تیار نہیں، لیکن جاوس نکا لئے کے لئے ہم وقت تیار ہیں، ان کاموں پر جتنا چاہو، کو دیا ملک کرنے کے لئے ہم وقت تیار ہیں، ان کاموں پر جتنا چاہو، دولہ کا دولہ ہو دولہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرت طیبہ کا جو اصل راست ہے ، لذت آتی ہے اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرت طیبہ کا جو اصل راست ہے اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرت طیبہ کا جو اصل راست ہے اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقمت وسلم کی عمرت طیب کا بتواصل راست ہوں اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقمت وسلم کی سرت طیب کی ایک اس کی ایک کی توفق عطا قربا ہے۔

ام مین اللہ علیہ وسلم کی توفق عطا قربا ہے۔

آمین، می خود کو کی توفق عطا قربا ہے۔

آمین، می خود کو کی توفق عطا قربا ہے۔

آمین، می خود کو کی توفق عطا قربا ہے۔



خطاب: جسنس مولانا محر تقی عثانی مرظلهم العالی صبط و ترتیب: محمد حبد الله میمن تاریخ و وقت: الا فروری ۹۴ و بروز جمعه، بعد نماز عمر مقام: جامع مجد بیت السکرم، گلش اقبال، کراچی کپوزنگ: پرنث ماشرز

آج قدریں بدل محکی، تصورات بدل گئے، اب ونیا کے اندر ہو
باوقعت ہے، جو لوٹی مقام اور منصب والا ہے۔ جو روپی پسے والا
ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کا اگرام بھی ہے۔ اس کی طرف توجہ
بھی ہے، اور جو شخص ونیادی اعتبار سے کزور ہے، اس کے پاس پسے
منبی ہے، وہ معمولی چشے والا ہے، نہ تو ول جس اس کی عزت ہے، نہ
اس کا احرام ہے۔ نہ اس کی طرف توجہ ہے۔ بلکہ اس کے ماتھ
حقارت کا معاللہ کیا جاتا ہے۔ یادر کھے اس طرز عمل کا دین سے کوئی
تعلق شیں۔

# غربيول كالخفرية كيحية

يه علامه تووي وحمته الله عليه في ايك دوسرا باب قائم فرمايا "باب فضل ضعفة

المسلمين والفقراء والحاسين" يعنى كزور مسلمانول كى فعنليت كے بيان ميں يعنى ايسے مسلمان جو مالى اعتبار سے كرور، جسمانى اعتبار سے كرور بيں، ان كے فعائل كے بيان ميں بيد باب قائم فرمايا ہے۔

#### وہ لوگ کمزور نہیں

اس بلب کے قائم کرنے کا متعمد در حقیقت اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ بعض لوگ جن کو اللہ تعلق د نیاوی اعتبارے کوئی مقام عطافر اویے ہیں۔ مثلاً اللہ تعلق نے چیے ذیادہ دے دیے۔ یا ہوا منصب دے دیا۔ عمدہ دے دیا۔ یاشرت دے دی۔ یہ لوگوں کو حقیر بجھنے گئے ہیں، لور ان کے ماتھ تحقیر آمیز پر آؤ کرتے ہیں، ان کو متنبہ کرنے کے لئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیک ماتھ تحقیر آمیز پر آؤ کرتے ہیں، ان کو متنبہ کرنے کے لئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیک آدی جو بظاہر کمزور نظر آرہا ہے، چاہے وہ ملی اغتبارے کرور ہو۔ یا جسمائی اغتبارے کرور ہو۔ اس کے بارے ہیں یہ خیال مت کروکہ وہ حقیرہے، کیا پید اللہ تبارک و تعلق کے دولی اللہ علیہ نووی رہے اللہ علیہ کے اس بیاری تعلق کا ارشاد کے اس باری تعلق کا ارشاد ہے اس باری تعلق کا ارشاد ہے:

وَاصْبِرُ نَمُنَكَ مَعَ الَّذِيْتَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ مِ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَا نَمُدُعَيْنَا كَاعَنُهُمُ مَ

اس آیت میں حضور نی کریم صلی اللہ عبلہ وسلم کو خطاب کیا جارہا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ دو کے رکھیں جو میج وشام اپنے پرور دگار کی عبادت محض اس کی رضاجوئی کے ساتھ کرتے ہیں، اور کمیں ایسانہ ہوکہ آپ کی آبھیں ان ہے تجاوز کرکے دنیاوی زندگی کی ردنت کی طرف بڑھنے لگیں ... یعنی آپ کمیں نہ سوچیں کہ یہ تو غریب، فقیر اور معمولی فتم کے لوگ ہیں۔ اور معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، ان کی طرف دیکھنے کی کہا ضرورت ہے؟ اور آپ ملداروں کی طرف دیکھنے کی کہا ضرورت ہے؟ اور آپ ملداروں کی طرف دیکھنے کی کہا ضرورت ہے؟ اور آپ ملداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔

#### الله کے محبوب کون؟

آنخضرت صلی اللہ خلیہ دسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاجو رابطہ اور تعلق ہے، کن سلمان اس سے نا واقف ہو گا، اللہ تعالیٰ کو سلری کائٹت اس سب سے زیادہ محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے زیادہ محبوب اس کائٹت میں کوئی ہو شمیں سکتا، ایسے محبوب ہیں کہ سلما قرآن کریم آپ کی وصف و ثنا میں آپ کی تعریف میں آپ کے دوصاف کے بیان میں مجرا ہوا ہے، فرمایا کہ:

إِنَّاآمُ سَلُسَاكَ شَاهِدًا قَهُ بَيْتُوْا قَلَاثِيًّا وَدَاعِيَّا إِذَّ اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِمَا يَيْا لَمُنِيِّنَاهُ

(سورة الاتراب: ۲۵،۲۵)

جب الله تعالى اپنے محبوب صلى الله عليه وسلم كى تعريف كرنے پر آتے ہيں تو الفاظ كے وجر لگا ديتے ہيں۔

#### محبوبانه غناب

لیکن سلاے قرآن کریم میں دویا تھن جگہمیں ایس ہیں جمال اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سامجبوبلہ علب کرتے ہوئے فرمایا کہ کہ آپ کا یہ عمل ہمیں بہند نہیں آیا، ان میں ہے ایک "صورہ عبسی " میں ہے، جس کا واقعہ یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے کچھ سردار آئے ہوئے تھے، آپ نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ یہ بااڑ اور سردار لوگ ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو ان کے ذریعہ پوری قوم کی اصلاح کاراستہ کھل سکتاہے، اس لئے آپ کے دل ہیں ان کو تبلغ کرنے اور وعوت اسلام وینے کی ذیادہ اہمیت پیدا ہوگئی، اس لئے آپ ان کی مطرف ذیادہ متوجہ ہو گئے، اس و دران حضرت عبد اللہ ابن ام محتوم رضی اللہ عنہ و نہیا ہوگئی، اس کے آپ ان کی صحابی ہے، جنہیں حضور کی خدمت اس وقت آگئے، اور حضور سے کوئی مسلہ یوچھنے گئے، آنحضرت صلی اللہ حضور کی خدمت اس وقت آگئے، اور حضور سے کوئی مسلہ یوچھنے گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ سے تواہی ہی آدمی ہیں، دوزانہ ملاقات ہوتی ہے، اگر ان علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ سے تواہی ہی آدمی ہیں، دوزانہ ملاقات ہوتی ہے، اگر ان اس وقت مسئلہ نہ ہایا تو بعد میں بتا دیں گے اس لئے آپ نے ان سے عرض کیا کہ تم

(14P)

فراساٹھیر جان اور مشرکیین کے جو سروار تھے، ان کے ساتھ گفتگو میں مشغول رہنے، "اکدان کواسلام کی توثیق ہو جائے ، اس لئے کہ اگرید مسلمان ہو جائیں گے تا پوری قوم کے مسلمان ہوئے کاراستہ کھل جائے گا۔ بس اتنائی واقعہ ڈیش آیا، لیکن اللہ جل جال نے اس پر بھی حنبیہ فرائی ،اور یہ آیات نارل ہوئیں۔

ان آیات میں حضور اقدس سلی اللہ عاب وسلم کو خاکب کے مسیقے سے خطاب فرمایا کہ: انہوں نے تیوری چزھینی اور مند موڑا، اس لنے کدان کے پاس ایک پلینا شخص آئی (گویا کہ یہ عمل اللہ تعلق کو پیند نہیں آیا)

وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ بَرَّيُّ ۞ اَوْمَذَّلَّا فَتَنْفَعَهُ الذَّلُوٰى، ۞

حميس كيابة شايد وه تايما مخف سنور جاتا - اور نفيحت حاصل كر ليتاق آب كي نفيحت اس كو فائده بنجادي

أَمَّامَنِ النُّمَّافِي ۞ فَأَنْكُ لَهُ نُصَدُّى ۞

جو شخص بے بروائی کر آئے (اور طلب لے کر آپ کے پاس خمیں آئے، بلکہ وین حق کی طرف سے استفتاء کا اظہار کرتے جیں) آپ ان کی فکر میں پڑتے ہیں۔

وَمَاعَلَيْكَ أَنْ لَا يَزَّكُمُ ۗ

طائکہ (یاد رکھو) آگر وہ ٹھیک نہ ہوں تو آپ پر کوئی وبال نیس (جبان کے اندر خود طلب نیس، بلکدان کے اندر استفتاء ہے تو پھر آپ پر کوئی گرفت نیس۔ اور آپ سے کوئی مواخذہ نیس ہوگا)

ى أَمَّامَنُ بَمَاءُكَ يَسْعَى ۞ و فَهُوَ يَعْنَعْ ۞ هُأَمِّتَ عَنْهُ تَلَقَى ۞ اور جو شخص دورُ كر آپ كے پاس آيا ہے اور دل مِس اللہ كا

#### خوف لئے ہوئے ہے، تو آپ اس سے اعراض کرتے ہیں۔

(سورة عبس، ابتدائي آيات)

طالب مقدم ہے

یہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محوبانہ عمّاب فرمایا گیا، ظاہر ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا حرکزیہ خشانہیں تھا کہ یہ کرور آدی ہے، اور وہ طاقت و رکی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بلکہ آپ کے فیصن میں یہ مسلحت تھی کہ یہ توانیا آوی ہے، ان سے توبعد میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور میں لوگ پتنچا دیا جائے، لیکن اور بید لوگ پتنچا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گوارہ نہیں فرمایا۔ اور فرمایا کہ یہ فحض جو طلب لے کر آیا ہے وہ اس محض پر مقدم ہے جو طلب کے بغیر جیشا ہے، اور استعناء کا اظہار کر آ ہے، اس کی طرف توجہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو طلب لے کر آیا ہے اس کی طرف توجہ کر میں۔

ان آیت میں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ لیکن آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ آکہ درجہ کے بظاہر معمولی حیثیت کے آدمی کو حقیقت میں معمولی مت سمجھوں کیا پہ کہ اللہ تبارک وتعالی کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے۔ لنذا اس کے ساتھ عزت واکرام سے پیش آؤ۔

جسمی کون لوگ ہیں؟

علامہ تیوی اس بل ش بل صديث يه نقل كى ہے ك :

عن حامائة بن وهب مضاف عنه قال: سمعت بحول الله صلاف عليه وسلم يقول: الا اخب حمد باهل الجنة و كل ضعيف متضعف لواقسم على لله لابدا الا اخبركم باهل النار؟ كل عتل حواظ مستكار.

(میح بخٹری، کتب الادب، بلب الكبر، مديث تبر ١٥٠٦) حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في صحابه كرام سے خطاب كرتے بوئے فرمايا: آبیا میں تمہیں نہ بتاؤں کے جنتی کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ہروہ فنس ہو کمزور ہے اور لوگ بنی
اس کو کمزور سجھتے ہیں، یا توجسانی امتبارے کمزور ہو، یا مالی امتبارے کمزور ہو، یا حیثیت
اور رہے کے امتبارے کمزور ہولیتی ونیاوالے اس کو کم حیثیت اور کم رہتہ والا سجھتے ہیں،
لیکن وہ کمزور فخص اللہ کے میمال اتنا محبوب سے کہ اگر وہ اللہ کے اوپر کوئی فتم کھالے تو
اللہ تعالی اس کی فتم کو پورا کر دیتے ہیں، یعنی اگر وہ محض ہے فتم کھالے کہ قلال کام اس
طرح ہوگا تو اللہ تعالی وہ کام اس طرح فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کا محبوب
ہے، اور اللہ تعالی اس کی محبت اور قدر کی بنام الیمانی کر وہے ہیں،

## الله تعالیٰ ان کی قتم پوری کر دیتے ہیں

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ دو عور توں میں جھڑا ہوگیا، اور جھڑے میں ایک عورت نے دو مری عورت کا دانت توڑ دیا، اور اسلامی قانون ہے ہے کہ دانت کے بدلے دانت، جب یہ سزاسائی گئی تو دہ عورت جس کا قصاص جس میں دانت توڑنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اس کے سربرست نے کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے یہ کہ دویا توالای بعلًا بالی لا کھڑھا ایا رسول اللہ! میں حم کھانا ہوں کہ اس کا دانت منیں توثے گا، اس کا مقصد معاذ اللہ ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے منیں توثے گا، اس کا مقصد معاذ اللہ تعالی مجروسہ کر کے اس نے کہا کہ حالات ایس بیدا ہو جائیں گے کہ افتاء اللہ اس کا دانت منیں توثے گا جو تکہ اس کا جذبہ معادات منیں توثے گا جو تکہ اس کا جذبہ معادات میں تو اس لئے کہ آپ نے اس کا جذبہ معادات میں تھا، اور نہ آپ کے فیصلے پر اعتراض مقصود تھا۔ اس لئے کہ آپ نے اس کی بات کا برا نہیں مانا۔

جہاں اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آگھ کے بدلے
آگھ، وہاں اسلام نے یہ بھی رکھا ہے کہ اگر ور ثاء معاف کر دیں، یاصاحب حق معاف
کر دے تو پھر تصاص ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر بدلہ لینے کی ضرورت نمیں رہتی۔ اللہ کا
کرنایہ ہوا کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے دل میں بات آگئی اور اس نے کہا کہ میں
معاف کرتی ہوں، اور اس کا دانت نمیں تزوانا جاہتی۔ چتا نچے اس کے معاف کر نے ت
قصاص فتم ہوگیا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ قربا یا کہ بعض لوگ

الله کے یمال بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ آور فاحری حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے بل پراگندہ، ویکھنے جس کرور، اور اگر لوگوں کے دروازے پر جائیں تولوگ و حکا دے کر انکل دیں۔ لیکن الله براگر کوئی قتم مکل ویں۔ لیکن الله براگر کوئی قتم کملیں تو تعالی ان کی ایس عزت ہوتی ہے کہ اس نے قتم کھائی تھی کملیں تو تعالی ان کی حرار دیں۔ اور یہ بھی ایسا شخص ہے کہ اس نے قتم کھائی تھی کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا توانلہ تعالی نے اس کی حتم پوری کر دی۔ اور وار توں نے قود ہی معافی کر دی۔ اور وار توں نے قود ہی معافی کر دیا۔

(میمی بخلی، کنب الصلح ، باب الصلح فی الدید، صدث فمبر ۲۷۰۳)

اس صدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ فرمارے میں کہ
ایسا شخص جو دیکھنے میں کمزور ہے ، اور لوگ اے کمزور سجھتے میں ، لیکن اپنے تقوی کے لحاظ ہے ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لحاظ ہے ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لحاظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اس کی مشم کو پورا کر دیتے ہیں ،
ایسا محبوب ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر الشم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشم کو پورا کر دیتے ہیں ،
ایسے لوگ جنت والے ہیں۔

جہتمی کون لوگ ہیں؟

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا میں ہم کوانل جنم کے بذے میں نہ ہتلاؤں کہ لل جنم کون لوگ ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ :

"كل عتل جواظ مستكبر"

ہروہ فخص جو سخت مزاج ہو، لفظ "عتل " کے معلی ہیں، درشت مزاج، اور
کمرو را آوی جو بات کرے تو گئے بارے ، اور بات کرتے و تت نری سے بات نہ کرے ،
کن سے بات کرے ، غصہ سے بات کرے ، اور دو مرول کو حقیر سمجھے ، ایسے شخص کو
"عنل " کما جاتا ہے ، دو مرا لفظ فربایا "جواظ" اس کے معلی ہیں "کم چڑھا" جس
کی چشانی پر ہروقت بل پڑے رہتے ہوں ، اور معمول تتم کے آوی سے بات کرنے کو
تیار ضیں ، لور کرور ، کم حیثیت اور کم رتبہ آوی سے بات کرنے ہیں اپنی توہین سمجھتا ہو ،
اور ہروقت آکڑتا ہو ، شخی باز ہو ۔ آیسر الفظ فرمایا " مستکبر " جو تحکیم کرنے والا ہو ، اور

من فرما یا کہ جنم والے میں۔ اس لئے کہ سے لوگ عنل ، جواظ اور مستکبو میں ، اور اپنے کو یوا مجھنے والے میں۔

#### یہ بروی فضیلت والے ہیں

اس مدیث ساس طرف اشاره قراد یا که غریب اور مسکین لوگون کو کم حیثیت اور کم رتب سمجه کران کی تقارت دل میں مت الاؤ، اس لئے که اللہ تبارک کے بهال ان کی بوئی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام میں ہر طرح کے لوگ تنے، بلکہ ذیادہ تعداد ایسے حضرات کی تنی جو بالی اعتبار سے بوئی حیثیت شمیس رکھتے تنے، اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں سب ملکر بیشا کرتے تنے۔ ایک طرف حضرت عبد الرحمٰن بن عوف واد عثمان غن می میشے ہیں۔ جو کرتے سے۔ ایک طرف حضرت بال حبثی، سلمان برے صاحب شروت اور دولت مند تنے، اور دوسری طرف حضرت بال حبثی، سلمان فلا کی اور صدید دوئر قبی الله عنم مجمی ہیں۔ جو مجمی دو دو تین تین وقت کے فلا کی اور صدید سے ہوتے تنے۔

#### ىيە فاقىد مست لوگ

چنانچ ایک دن کفار کھ نے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ ہم آپ
کے پاس آنے کو تیار ہیں۔ اور آپ کی بات سنے کو تیار ہیں۔ لیکن مشکل سے ہے کہ آپ
کے پاس ہروقت معمول قتم کے فاقہ مست لوگ بیٹے رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھنا
ہماری شمان کے فلاف ہے۔ اس ہے ہماری شان ہیں فرق آتا ہے۔ اس لئے آپ ان
کی مجلس الگ کر دیں اور ہمارے لئے علیحہ مجلس منعقد کریں۔ اس وقت ہم آپ کے
پاس آکر آپ کی باتیں سننے کے لئے تیار ہیں۔ بظاہراس میں کوئی خوابی نمیں تھی کہ ان
کے لئے علیحہ وقت مقرر کر دیا جاآ۔ آکہ اس وقت میں آکر آپ کی باتیں سن لیتے۔
اور ہوسکتا ہے دین کی باتیں سن کر ان کی صلاح ہو جائے۔ ہم جیسا کوئی ہو آتوان کی بات
مان تھی لیتا۔ لیکن بات اصول کی تھی۔ اس لئے فورا قرآن کریم کی ہے آیت نازل ہوئ

قَلَاتَفْرُدِالَّذِيُّتَ يَدُعُونَ مَ بَهُمْ فِالْعَدَاقِةِ وَالْعَيْقِ لِي يُدُونَ قَجْهَهُ

"اوران لوگوں کو مت دور سیجے جوابے پرور دگار کو میے دشام
اس کی رضا کا قصد کرتے ہوئے پکارتے ہیں" (الانعام: ۵۲)
چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا کہ حق کی طلب لے کر آنا چاہتے ہوتوان لوگوں کے ماتھ بیٹھنا ہوگا۔ اور اگر نہیں بیٹھنا چاہتے تو اللہ تعلق تم سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کا رسول تم سے بے نیاز ہے۔ لور اللہ کا رسول تم سے بے نیاز ہے۔ لیکن تمارے لئے الگ مجلس منعقد نہیں کی جائیں گی۔ رسول تم سے بے نیاز ہے۔ لیکن تمارے لئے الگ مجلس منعقد نہیں کی جائیں گی۔ (مجمع مسلم، کلب فعنائل الصحابة، بلب نعنل معدن ابی وقاص رمنی الله مند)

انبیاء کے متبعین

دوسرے انبیاء علیم السلام کے ساتھ میں معللہ چش آیا کہ اس وقت کے کفار نے بھی ان سے میں کما کہ:

مَا نَدَ مِكَ الْمَيْعَتِكُ إِلَّا الَّذِيْنِ عَلَمْ أَدِوْكُ بَاذِى لِرَّايِ

(14.3xiny)

(ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع اس لوگوں نے کہ ہم جو ہم میں یالکی رذیل اسم کے لوگ ہیں، وہ ہمی میں یالکی رذیل اسم کے لوگ ہیں، وہ ہمی محض مرسری رائے ہے ) مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے پیچے کس طرح آسکتے ہیں، اس لئے کہ ہم تو ہوے عمل مند اور بزی شان والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما یا کہ میہ لوگ جن کو تم رذیل کہ رہ ہو، کمزور غریب اور فقیر سمجھ رہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بمان یہ لوگ بڑے دہتے والے ہیں، المذا ان کو تقادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بمان اصول کا معالمہ ہے۔ یہ نمیں ہو سکتا کہ تمہاری المرت اور تمہدی مرداری اور دولت مندی کے بل ہوتے پر تمہیں فویت وے وی جائے اور یہ وہ مہاری بدے اصول ہے جس پر اللہ لور اللہ کے رسول نے مجمی مصاحت نہیں کی، وہ اہمارے بندے اصول ہے جس پر اللہ لور اللہ کے رسول نے مجمی مصاحت نہیں کی، وہ اہمارے بندے برتے ہیں چاہے کتنے کمزور ہوں اور کتنے برے لگتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزویک ان کا بست او نچامتام ہے۔

#### حضرت زابرر منى الله عنه

من بیت تری البعد؟

قلام کون فریدے گا؟

اب تک تو حفرت زاہر کو معلوم نین تھاکہ بھے کس نے پاڑلیا ہے۔ اس لئے

چھڑانے کی کوشش کر رہے ہے۔ لیکن جب یہ الفاظ ہے تو نوراً پہچان گئے کہ حضور اقد س

صلی اللہ علیہ وسلم جیں۔ اور اب اپ آپ کو چھڑانے کے بجائے اپنی کمر کو ذیادہ سے

زیادہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے جم مبلاک سے متعمل کرنے گئے۔ اور بیسانے

ان کی زبان بر سے جملہ آیا کہ:

یار سول الله ااگر آپ جمع علام بناکر بیچیں کے تومیری قبت بہت کم لکے گی۔ اس لئے کہ میری قبت لگانے والا کوئی بدی قبت نیس لگائے گاس لئے کہ میری حیثیت تو معمولی ہے۔ سجان الله ان کی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جواب میں کیا عجیب جملہ ارشاد فرایا. "كن عندالله لت بكاسد"

ائے زاھر، لوگ تماری قیت کو لگائی یانہ لگائی۔ لیکن اللہ تعالی کے نزدیک تماری قیمت کم نہیں۔ بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے کہ مارے بازار میں بڑے بڑے آجر بیٹے تجارت کر رہے ہوں گے، لیکن حضور نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم مارے بازار والوں کو چھوڑ کران کا دل رکھنے اور بشارت سنانے کے لئے مان کے پاس تشریف لے گئے۔ اور ان کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح بے تکلف دوست کے ساتھ انسان پیش آئے ہے۔

(منداحمه برسم ۱۲۱)

اور سلى عمر حضور اقدس صلى الله عليه وسلم بيه وعا فرمات رب كه الله عليه وسلم بيه وعا فرمات رب كه الله عديدة المساكيد (تدى، ككب الزهد، بلب لمبلوان تقراء السهاجرين يدخلون الجند قبل فليادهم حديث فبر (تدى، ككب الزهد، بلب لمبلوان تقراء السهاجرين يدخلون الجند قبل فليادهم حديث فبر (تدى)

اے اللہ! مجمع مسكين بناكر زندہ ركھتے، مسكينى كى حالت ميں بھے موت د بجئے۔ ادر مسكينوں كے ساتھ ميرا حشر فرائے۔

نوكر آپ كى نظريس

آن قدریں بدل سمی تصورات بدل سے، اب دنیا کے اندر جو باد تعت ہے۔
اور نجے مقام اور منعب والا ہے، روپے ہیے والا ہے تواس کی عزت بھی ہے اس کا اگرام
میں ہے۔ اس کی طرف توجہ بھی ہے۔ اور جو فخض دنیاوی انتہار سے کزور ہے۔ اس کی
عزت ول میں نہیں۔ اس کی طرف توجہ نہیں۔ اس کے ساتھ حقلات کا معالمہ کیا جاتا
ہے۔ یادر کھے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں بعض او قات، ہم زبان سے تو کہ دیے ہیں
کے۔

إِنَّ آكُونَتُكُمْ عِنْدُ اللَّهِ ٱنْقَاكُمُ

(الجرات؛ ۱۳) جو مخص جمنازیادہ متی ہے۔ انای دہ اللہ کے فردیک کرم اور معزز ہے۔ لیکن عماہ بداان کے ساتھ بر آؤکیا ہے۔ تمداے گر میں جو نوکر کام کر رہے ہیں۔ یا تمہادے پاس جو ان کے ساتھ کی جو ان کا تمہادے پاس جو ان کا مہادے پاس جو گان کا دل معند اکر تے ہو؟ ان کا تحقیق ان کے ساتھ ہو؟ کیاان احادیث پر عمل کر تے ہو؟ (اللہ تعالی محفوظ رکھے) ان کے ساتھ تعادت آمیز معللہ کرنا بری خطر ناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم مب کو اس سے محفوظ رکھے آمین۔

عن الحد سعيد الحدرى رضوانته عنه عن النبى صلى الله عليه وسلع قال المبارون وسلع قال الناء ف الجبارون والمتكبرون وقال الجنة والمناد ف المبارون والمتكبرون والمتكبرون والمناب ومسكينهم وفقى الله من الشاء والمناب اعدب بك من الشاء والمناب اعدب بك من الشاء والمناب المناد والمنكما على ملاحا .

(ص مر مر مر مر العد مل الناريد خلها المبلون، صدف فمر ۲۸۳۷)

#### جنّے اور دوزخ کے در میان مناظرہ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرایا : جنت اور دوزخ کے در میان آپس میں مناظرہ اور مباحثہ ہو گیا کہ دونوں میں سے کون بمتر ہے۔ دوزخ نے کما کہ میری شان اوئی ہے۔ اس لئے کہ میرے اندر بڑے براے جہار اور متکبرلوگ آکر آباد ہوں گے۔ لیمی جتنے جابر اور متکبر لوگ آگر آباد ہوں گے۔ لیمی جتنے جابر اور متکبر لوگ جیں۔ بڑے منصب والے ، بست زیادہ مال و دولت والے ، ایخ آپ کو براآ بجھنے والے ، برا کنے والے ، دہ سب میرے اندر آباد ہوگے۔ اور اس بات پراس نے فخرکیا۔ والے ، بڑا کنے والے ، دہ سب میرے اندر آباد ہوگے۔ اور اس بات پراس نے فخرکیا۔ اس کے مقالے میں جنت نے کما کہ میرے اندر کمزور اور مسکین تتم کے لوگ آباہوں اس کے مقالے نے فیملہ فرمایا اور جنت نے اس بات پر فخرکیا ، پھران دونوں کے در میان اللہ تعالی نے فیملہ فرمایا در جنت سے اور میری رحمت کا نشان لور در جنت سے اور میری رحمت کا نشان لور علامت اور اس کا مور د ہے۔ تیرے ذراج سے جی جس پر چاہوں گا ، انی رحمت تازل

فرا دول گا، اور دوز خے خطاب کر کے فرمایا کہ تو دوز خ، ہے جو میرے عذاب کانشان اور علامت اور اس کا مورد ہے۔ اور تیرے ذریعہ سے بیل جس کو چاہوں گا، عذاب دول گا، اور دولوں سے بیس میں میں وعدہ کر آ ہوں کہ بیس تم دونوں کو بھروں گا، جنت کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میری رحمت نازل ہوئی، اور دوز ش کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میری رحمت نازل ہوئی، اور دوز ش کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میرا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تحالی جماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تحالی جماری حفاظت فرمائے۔

## جنت اور دوزخ کیے کلام کریں گی؟

#### قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیں گے؟

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تفاتوی قدس الله مره کمیس سنر بر تشریف کے جارب بھے۔ رائے میں نی تعلیم کے دلدادہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی . انہوں نے کسی حدیث یا آبت پر یہ شبہ بیش کیا کہ حضرت! قرآن شریف میں آتا ہے کہ

قیامت میں انسان کے اعضاء بولیں گے، قرآن کریم میں ہے کہ یہ اعضاء گواہی دیں مے، ہاتھ کوائی دے گا کہ جھے ہے ہے گناہ کیا گیا تھا۔ ٹانگ بول پڑے گی کہ میرے ذراید ے بی مناہ کیا کیا تھا۔ ان صاحب نے کما کہ حضرت! یہ عجیب بات ہے کہ ہاتھ بول رے گا، ٹاک بول رے گ، یہ کیے بول رو کی؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ک تدرت ہے، اللہ تعالی جس کو جاہے، گویائی دے دیں۔ بولنے کی طاقت دے دیں، ان ماحب نے کما کہ ایرا بھی ہوا بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم دلیل پوچھ رہے۔ تھ یا نظیر یوچھ رے تھے؟ یہ ایک منطق کی اصطلاح ہے۔ دلیل تواتی بھی کائی ہے کہ الله تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو جائے کو یائی عطافرا دیں، اور جرچیزی نظیر ہونا ضروری شیس ہے كراس كى كونى ند كونى مثال بهى بدوه صاحب كنے لكے ويسے اطمينان كے لئے كوئى تظير بتا وي - حضرت نفراياك الجالية تاتية يدزبان كي بولتى ب ؟ جونك ال في ميماكم باتد بغیرزبان کے لیے ہو اے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیرزبان کے کیے بولتی ہے؟ ب بھی تولیک گوشت کالوتھڑائی ہے، اس کاندر کویائی کی قوت کمال سے آئی؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظافر ا دی، توجواللہ تعالی اس کوشت کے اس لوتھڑے کو زبان عظافر ما سكاب، وه باته لو بهى عطافها سكاب- اس لئے اس مى تعجبكى كيابات ب- ؟ بسر حال! ني كريم مرور دو عالم صلى انله عليه وسلم في جنت اور دوزخ ك ورمیان جوید مکالمہ بیان فرمایا، اس کے باکل ٹھیک ٹھیک حقیق معلی بھی مراد ہو کتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو انتُد تعالی ہو لنے کی طاقت دیں دیں ، اور ان کے در میان مکالمہ ہو، تو

یہ کوئی بعید بات نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہو۔ جہنم متکبر من سے بھر جائیں گی

بسرمال! جنم جبار اور متكبر لوگوں سے بھرى ہوگى، جو لوگوں برائي برائى جناتے بيں، اور تكبر كامعالمد كرتے ہيں۔ اور لوگوں كو حقارت كى نگاہ سے ديكھتے ہيں، لوگوں كے ساتھ برائى جناتے اور شخيال بھكارتے ہيں ايسے لوگوں سے جنم بھرى ہوگى۔ جنت سعفاء اور مساكين سے بھرى ہوگى

اور جنت صعفاء اور مساكيس سے بحرى ،وگى، جو بظاہر و كيھنے ميں كمزور معلوم مول- جو متواضع اور مسكين طبع مول- جو دو مرول كے ساتھ نرى كے ساتھ چش آئي، نواضع كے ساتھ چش آئي- اپنے آپ كو كمتر مجميس، ايسے لوگوں سے جنت مجرى ہوگى-

تكبرالله كوتايبتدب

جہنم اللہ تعالی نے متکبرین سے بھر دی ہے۔ اس واسطے کہ متکبروہ فخص ہے جو دو مردل پر اپنی برائی جتابے، اپنے آپ کو برا سمجے، اور دو مردل کو چھوٹا سمجے، اپنے آپ کو برا سمجے، اور اللہ تعالی کو یہ حکبر اور برائی ایک لمح کے لئے بھی پند نہیں۔ لیک روایت جس ہے کہ اللہ تعالی نے قربایا کہ، اللہ تعدل نے تع

(ايو داؤد، كمكب اللاس، بلب ماجاء في الكبر، حديث نمبره ٢٠٠)

یوائی تو در حقیقت میری چادر ہے، میری صفت ہے، اللہ اکبر، اللہ برا ہے جو مخص مجھ سے اس چادر میں جگڑا کرے گا، میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ حقیقت میں ہیں ہیں ہیں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ حقیقت میں یہ تکبر جنم کی طرف یجانے والاعمل ہے اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس گناہ سے بیائے۔ آمین۔ اور یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ یہ ام الامراض ہے، گناہوں کی چڑ ہے، اس لیک تحبر سے نہ جانے گئے گناہ نظلے ہیں، لیک مرتبہ جب انسان کے ول میں تکبر آئی، اور اپنی برائی کا خیل آئی تو اس کے بعدوہ انسان کو طرح طرح کے گناہوں میں جماکر دیتا ہے۔

متكبركي مثال

عربی زبان کی آیک بؤی عجیب اور حکیماند مثل ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ متل اس شخص کی سے جو بہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، اور وہ بلند ہونے کی وجہ دمروں کو چھوٹا سجھتے ہیں، تو متکبر جب بسی وہ

دوسرے پر نگاہ ڈالے گا تواس کے دل میں دوسروں کی حقارت آئے گی۔ اور کس بھی موسن کے اوپر، موسن تو کیا، کافر کے اوپر بھی حقارت کی نگاہ ڈالنا گناہ کیرہ ہے، انتہ تعلق ہماری حفاظت فرائے۔ آئین۔ اب جو شخص متکر ہوگا وہ دوسروں کو حقارت کی تعلق ہماری حفاظت فرائے۔ آئین اب جو شخص متکر ہوگا وہ دوسروں کو حقارت کی تعلق سے دیکھے گا، استے ہی گناہ کمیرہ اس کے نامہ اعمال میں برجے علے جائیں گے۔

مجر متکبر جب دو سروں سے بات کرے گا تواہیے کر خت انداز میں بات کرے گا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے۔ اور کسی مسلمان کا دل توڑنا بھی گناہ ہے۔

#### کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو

اور سے جو میں نے کہا کہ کمی کافر کو بھی حقارت کی نگاہ ہے مت دیکھو، سے بھی گناہ ہے۔ اس لئے کہ کیا پت کہ کمی وقت اللہ تعلق اس کافر کو ایمان کی تونیق دے دیں۔ اور وہ تم ہے آگے بڑھ جائے۔ الذا کافر کی حقارت نہیں ہوئی چاہئے۔ البتہ کفر کی حقارت نہیں ہوئی چاہئے۔ البتہ کفر کی حقارت تو دل میں ہو، لیکن گناہ گار کی خفر ک حقارت ہوئی چاہئے۔ لیکن سے فرق کہ کس وقت دل میں گناہ اور کفر کی ذات ہے حقارت نہیں ہوئی چاہئے۔ لیکن سے فرق کہ کس وقت دل میں گناہ اور کفر کی حقارت ہیں ہو، اور گناہ میں مقارت ہیں ہو اس کفر اور گناہ میں بھارے ہے واس کفر اور گناہ میں بھارے ہے جو اس کفر اور گناہ میں بھارے۔ آدمی کو بسانو قات اس کا پید نہیں چا۔ سے چزیزر گوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔

# حكيم الأمت "كي تواضع

ہم اور آپ تو کس شار میں ہیں۔ تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صادب تعانوی قدس الله سرو فرماتے ہیں کہ:

" میں اپ آپ کو ہر مسلمان سے فی الحل اور کافر سے فی المال والاحت الله کی متر سجمتا ہوں۔ یعنی اپٹے آپ کو ہر مسلمان سے اس وقت اور کسی کافر کو اس احمال پر کہ شاید سے کسی وقت مسلمان ہو جائے۔ اور مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ اپٹے آپ کو کمتر سجمتا ہو

#### " تکبر" اور " ایمان " جمع نهیں ہو سکتے

اور تحبرایان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، جب انسان کے دل میں تحبر آجاتا ہے۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو بعض اوقات ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ انریہ تکبری تو تھا جو شیطان اور ابلیس کو لے ڈوبا، اس سے کما گیا کہ مجدہ کر، بس ولم غ میں یہ تکبر آگیا کہ میں تو آگ سے بتا ہوا ہوں، اوریہ مٹی سے بنا ہوا ہے، ول میں اس کی حقارت آگئ، اور اپنی برائی آگئ۔ سلری عمر کے لئے راندہ ورگاہ اور متروک اور مردود ہو گیا، یہ تکبراتی خطرناک چیزہے۔

# "تكبر" ليك خفيه مرض ب

اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اور آپ پر کمیں زیادہ مربان ہیں، وہ اس حدیث کے ذریعہ سے سبق دے رہے ہیں کہ دیکھوں تکبر قریب سین نے نہ پاکے، یہ ایک پیلای ہے کہ جس اس بیاری ہیں جتا ہوں۔ حقیقت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے اندر تحکیرہ وہ آ ہے اس کا پنہ چلانا ہی آسان نہیں، اس لئے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے ہے کسی شیخ کامل سے تعلق قائم کرو۔

#### بيري مريدي كالمقصد

سے پیری مریدی کا جو رواج ہے کہ سمی شخ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، لوگ میہ سیمیتے ہیں کہ ہاتھ پر ہیات ہوگئے، لوگ میہ سیمیتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ ویلے فیلے بیان کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے ہوئے ہیں کا اصل مقصد نہیں ہے۔ سمی شخ کے پاس جانے یا مصلام مقصد سے کہ سے جو دل کی بیلایاں ہیں۔ جانے یا سمی مصلح کے پاس جانے کا اصل مقصد سے کہ سے جو دل کی بیلایاں ہیں۔ جن میں سمر فہرست سے سیکر کی بیلری ہے۔ ان کا علاج کرائمیں۔ جیسے بیلر کو پہتر نہیں ہوتا

کہ میں کس بینری میں متلا ہوں۔ اور پھر اس کا علاج تجویز کرتا ہے، ای طرح شخ روطانی بینریوں کا علاج کرتا ہے۔ ای تشخیص کے لئے شخ سے رجوع کیا جاتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دیدینا معالج سے رابط قائم کرنے کی ایک صورت ہے۔

#### روحانى علاج

آئ کل لیک مصبت سے آگئ ہے کہ تعوید گذوں گانام "روحانی علاج" رکھ دیا ہے، تعوید کلموالئے ۔ گذے لکھ والئے۔ وم درود کرالیا۔ بس اس کا نام "روحانی علاج " رکھ اللہ خوب سمجھ لیجئے۔ سے روحانی علاج شیس، بلکہ روحانی علاج سے کہ اپنے دل کی جو بیار بیاں جیں۔ مثلاً۔ تکبر، حمد، بغض، عداوت وغیرہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے علاج کے لئے کمی شیخ کی طرف رجوع کیا جائے۔ کو واشی پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے علاج کے لئے کمی شیخ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور شیخ پھر پتہ لگانا ہے کہ اس کے دل میں تکبر تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کا آسان علاج اس کے دل میں تکبر تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کا آسان علاج اس کی بتائی ہوئی تجویز کر آ ہے۔ اس کی بتائی ہوئی تجویز کر آ ہے۔ اس کی بتائی ہوئی تجویز کر تا ہے۔ اس کی بتائی ہوئی تجویز پر عمل کرتا ہے بیعت کی حقیقت ہے۔

#### حفرت تقانوی" کا طریقه علاج

# تكبر كاراسة جنم كي طرف

الله تعالى الله يلى من جميس بچائے۔ غرض يد بيلى انسان كے تلب كے اندر اس طرح داخل ہوتی ہے كہ بسالو قات اس كو پہتہ ہمى نہيں ہوتا، وہ تو سجھ رہا ہوتا ہے كہ جس ٹھيك شخاك آ دى ہول ۔ ليكن حقيقت جس وہ تكبرى بيلى جس جتا ہوتا ہے۔ اور پھر اس كا سيد ها راستہ جنم كى طرف جلرہا ہے، لور ايمان حقيق تكبر كے ساتھ جمع نہيں ہو سكتا ، اس واسطے اس كے علاج كى قكر كى ضرورت ہے۔ اور اس حدیث جس نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے اس كى حتيم فرائى ہے۔

#### جنت میں ضعفاء اور مساکین کی کثرت

اس مدیث کے دو سرے مصے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا کہ ، جنت ضعفاء اور مساکین سے بھری ہوئی ہے ، لینی جن کو تم دنیا کے اندر بے حقیقت سجھتے ہو، غریب، غرباء ، فقیر فقراء ، معمولی حیثیت والے ۔ معمولی کپڑے پہننے والے ، ایسے لوگ جن کی طرف لوگ التفات بھی نہیں کرتے ، ایسے لوگ اکثر و بیشتر اللہ جل جلالہ سے قریب ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اور جنت کے اندر اکثر لوگ ایسے ہوں گے۔

#### انبیاء کے متبعین اکثر غرباء ہوتے ہیں

قرآن کریم کے اندر انبیاء علیم السلام کے واقعات وکھے لیجے کہ ونیا میں جتنے انبیاء علیم السلاق والسلام تشریف لائے، ان سب کی انتہاع کرنے والے اور بیچھے چلنے والے ۔

یہ غریب غرباء اور کمزور مسکین متم کے لوگ تنے۔ اور کی وجہ کہ تمام مشرکین یہ اعتراض کرتے تئے ہم ان کے ساتھ کیے جیٹیس۔ ؟ ان میں توکوئی مای گیر ہے۔ کوئی وہ سماتھ کیے جیٹیس۔ ؟ ان میں توکوئی مای گیر ہے۔ کوئی وہ سماتھ کے باس میں اس کے باس اس کے ساتھ کیے جیٹیس ؟ کین اللہ اس میں اس کے ساتھ کیے جیٹیس ؟ کین اللہ تبارک و تعالی ۔ اور ان کو وہ مقام بخشاکہ دو سرے اس سقام تبارک و تعالی ۔ اور ان کو وہ مقام بخشاکہ دو سرے اس سقام تبارک و تعالی ۔ ان کے ساتھ کیے جیٹیس کا سراحی سے ساتھ کیے کہاں سقام تبارک و تعالی ۔ ان اس کے ساتھ کیا کہ دو سرے اس سقام تبارک و تعالی ۔ ان اس کے ساتھ کیے جیٹیس کے اس سقام تبارک و تعالی ۔ ان اس کے ساتھ کیا کہ دو سرے اس سقام تبارک و تعالی ۔ ان کی دو سرے اس سقام تبارک و تعالی ۔ ان کی دو سرے اس سقام کی دو ساتھ کی دو ساتھ کی دو ساتھ کی دو ساتھ کی دو سرے اس سقام کی دو ساتھ کی دو سات

71.

کو ترسے رہے۔ لبنافل مری اسمار سے جو لوگ کرور نظر آتے ہیں ان کو بھی ہے نہ سمجمو کہ معلق اللہ سے حقیر ہیں۔ ان کی تحقیر بھی ول میں شد للؤ۔ اور ان کے ساتھ معالمہ اور بر آؤالیا شہر مدہ۔

#### ضعفاء اور مساكين كون ميں؟

اس مدیث علی دو سری بات جو خاص طور پر عرض کرنے ہے۔ وہ یہ کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ استعمال فرمائے۔ لیک "ضعفاء ۔ " نور دو سرے " مساکین " ضعفاء کے معلی یہ جیں کہ جسمانی اعتبار ہے کزور ، الی اعتبار ہے کزور ، الی اعتبار ہے کزور ، الی اعتبار ہے کزور ، اور تفظ " مساکین " جمع ہے اعتبار ہے کرور ، فور لفظ " مساکین " جمع ہے " مسکین " کی ۔ اور "مسکین " کے دو معلی آتے ہیں ، لیک تو مسکین اس شخص کو کتے ہیں جس کے پاس چے نہ ہوں ، اور جو معلی ہو ، دو سرے مسکین اس شخص کو کتے ہیں جس کے پاس چے ہوں یا نہ ہوں ، اور جو معلی ہو ، دو سرے مسکین اس شخص کو کتے ہیں جس کے پاس چے ہوں یا نہ ہوں ، لین اس کے حراج جی مسکین ہو ۔ اس کی طبیعت جی تجبر کی جس کے پاس چے ہوں اس کے پاس چے ہوں ۔ اور دہ ملدار بھی ہو ، لیکن طبیعت جی تجبر کی بات بھی تمیں کر تا۔ ایر اضف مسکین کے پاس جا سے اس کی طبیعت جی تعبیر کر تا۔ ایر اضف مسکین کے در مرے جی داخل ہے۔ اس کی طبیعت جی عابرتی ہے ۔ تکبر کی بات بھی تمیں کر تا۔ ایر اضف مسکین کے در مرے جی داخل ہے۔

# مسکین اور ملداری جمع ہو کتے ہیں

الذاب شبد نہ ہونا چاہ کہ صاحب! اگر کمی کے پاس مل ہے۔ اور وہ خوش حال ہے تو وہ خوش اگر اللہ تعالی ہے ۔ اللہ تعالی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعت اگر اللہ تعالی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعت ہے۔ کین اگر طبیعت میں مسکینی اور عابری ہے۔ کیر جسیں ہے۔ اور دومروں کے ساتھ بر آؤاجہا ہے۔ اللہ تعالی کے حقوق اور اللہ تعالی کے بروں کے حقوق پوری طرح ماداکر آئے ہے تو وہ بھی اضاہ اللہ مسکین کے دمرے میں داخل ہے۔

# فقراور مسكيني الگ الگ چيزيں ہيں

اور ایک صعف می تی کریم صلی الله علیه وسلم نے یہ وعافرائی ہے کہ:
الله مد احینی مسکینا واحتیٰ مسکینا واحشونی فی زمرة
المساکدن۔

(تفل، كناب الزحر، بب ماجاء فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل النياهم صعب فمبر ٣٣٥٢)

اے اللہ! مجمعے مسكينى كى حالت ميں زندہ ركھيو، اور مسكينى كى حالت ميں مجمعے موت ويجے اور مسكينوں كے ساتھ ميراحشر قربليئے۔ اور ايك دوسرى مدے ميں حضور صلى الله عليه وسلم نے بيد دعا فرمائى ہے كه ب

(للهدافي إعود بكون الغشر

(ایوداؤد، کمب الصلاة، بب الستاده، مدت فبر ۱۵۳۳)

اے الله! من نقرے مفلی سے نور دوسروں کی احتیاج سے آپ کی پناہ مانگا

ہوں، آپ نے نقرے تو پناہ مانگی اور مسکینی کی دعافر ہائی، اس سے معلوم ہوا کہ مسکینی
کوئی اور چزہے۔ یہ نقرو فاقہ مراد جس ہے۔ بلکہ مسکینی سے مراد طبیعت کی مسکینی مزاج
کی مسکینی تواضع فاکسلری اور مسکینوں کے ساتھ اچھا معللہ وفیرہ ہے۔ اگریہ فاکسلری
دول میں بیدا ہو جائے تواللہ تعلل کی رحمت سے اس بشارت میں داخل ہوسکتے ہیں جو اس معدے میں بیان کی محق ہیں۔

#### جنت اور جنم کے رہمیان اللہ تعالیٰ کا فیصلہ

پھر مدے کے آخر میں اللہ تعالی نے دونوں کے در میان اس طرح فیملہ قربایا ویا کہ جنت سے تو یہ کمہ دیا کہ تم تو میری رحمت کا نشان ہو، اندا جس پر جمعے رحمت کرنی ہوگئ، تمہارے ذریعے رحمت کروں گا۔ اور جنم سے قربا دیا کہ تم میرے عذاب کا نشان ہو۔ جس کو عذاب دینا ہوگا۔ تمہارے ذریعے دول گا، اور دونوں کو بھر کے رہوں گا، جنت کو بھی انسانوں سے بھروں گا اور جنم کو بھی بھرو نگا، اس داسلے کہ دنیا میں دونوں تم کے انسان پائے جائیں گے، دو بھی جو جنت کے حقد ارجیں جنت کے اعمال کرنے والے

یں، اور وہ بھی جوجنم کے اعمال کرنے والے ہیں۔ بس! اللہ تعالی اپی رحمت ہے ہمیں ان اوگوں میں شال فرمادے جن کو اللہ تعالی، جنت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ آمین ثم آمین۔

# الک بزرگ زندگی بحر شیس نے

ایک بزرگ تھے، ان کے بارے یہ بات مشہور ہے کہ ساری زیرگ میں ساری عمر میں بھی نہیں ہنے، ان کے منہ پر بھی جہم بھی نہیں دیکھا گیا۔ ہروت فارمند رہتے تھے،
کی محفی نے ان پوچھا کو حضرت! ہم نے آپ کو بھی ہنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ آپ کے چرے پر بھی مسکر اہت نظر آئی۔ آپ بھٹ فکر مند نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ہواب میں فرمایا کہ بھائی! بات دراصل یہ ہے کہ میں نے حدث شریف میں پڑھا ہے کہ بچھے تلوق توالی ہے جواللہ تعالی نے جنت کے لئے پیدا فرمائی ہے، جھے یہ معلوم نہیں کہ میں کو نے اور پچھے تلاق آبی ہے جو جنم کے لئے پیدا فرمائی ہے، جھے یہ معلوم نہیں کہ میں کو نے ذمرے فرمانے میں داخل ہوں ، اس وقت تک بھی یہ یہ نہ چل جائے کہ میں جنت والے زمرے میں داخل ہوں ، اس وقت تک بھی ہے آئے؟ بس اس فکر کے اندر ہروقت متلاء رہتا ہوں۔

مومن کی آنکھیں کیسے سو سکتی ہیں سی بزرگ کا شعرے کہ:

وكيف تنام العين وهي قربرة

ولعتدرفي المالمعلين عنزل

کہ مومن کی آگھ اظمینان اور چین سے کیے سو سکتی ہے، جب تک کہ اس کو میہ پتدنہ چلے کہ دونوں مقالت میں ہے کسی مقام پر اس کا فیمکنہ ہو گا۔

روح قبض ہوتے ہی مسکراہٹ آخمی

الندا ساری عمران بزرگ کو بنی شیس آئی، دیکھنے والوں کا کمنا ہے کہ جس وقت انتقال دوا تو روح قبض ہوتے ہی چرے پر مسکر اہث آئی کہ آج پد چل گیا کہ کس

# غفلت کی زندگی بری ہے

# ظاہری صحت و قوت، حسن و جمال پر مت اتراؤ

اکل مدے ہے:

"عن إلى هويدة وخواف تعالا عنه، عن م سول الله مؤلف عليه وسلمة الدين الرجل العظيم السين يوم القيامة الاينت عندالله وعام معينة "

(ميح بخلى، كلب تغير مودة الكهف، بلب لولنك لذين كفروا، حديث نبر ٢٨٢٩)

حضرت ابو ہررے وضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ابیا مخص لایا جائے گا جو جسمانی المتبارے برا مونا آزہ ہو گا اور بوے مرتبے والا ہو گالیکن اللہ کے نز دیک اس کاوزن ایک مجمر کے پر کے برابر ہمی نہیں ہوگا... بیہ ساری و نیادی عظمت اور بیہ جسمانی صحت اور جسمانی حسن بیہ سب دھرارہ گیا، کیوں؟ اس لئے کہ اس شخص نے بادجود صحت و طاقت کے اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے والے کام نہیں گئے، اس لئے اللہ کے نز دیک ایک مجھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔

اس مدیث کامتمود بھی ہی ہے کہ اپنے فاہری حسن و جمل پر اپنی محت پر،
اپن قوت پر اپ مرتب پر اپ ال و دولت پر بھی نداتراؤ، ہوسکاہے کہ یہ ال ودولت،
یہ مرتب، یہ محت و قوت اللہ تعالی کے نزدیک چھر کے پر سے بھی ڈیادہ بے حقیقت ہو،
اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اجمال کیے ہیں، اور اللہ تعالی کے رائے پر چل رہے ہویا
نہیں۔

#### معجد نبوی میں جھا رو دینے والی خاتون

وعنه رضوالله عنه الن امرأة سوداء كانت تقع المسجداوشاباً ففقل ها او فقلا رسول الله صوالله عليه وسلم فسأل عنها اوعنه، فقالوا: مات، قال الخلاكت مداد نتمونى به مقانه مرصفرها إمرها او امرة ، فقال : دلونى على قابرة ، فدلوه فعلى عليه ، ثمقال : ان عدد القور مملوة ظلمة على إعلها وان يؤى له هربسلاق عليه هد -

(ميم على مكب المِنكر، بلب العسلاة على التبر بعد ما في معث فبرد ١٣٣٣)

اس مدت على معزت الع بريرة رضى الله ليكندوالقد بيان فراد ي بي قرائد ين الدين معروة رضى الله ليكندوالقد بيان فراد ي مركم بمي مبير كد منور الدس منى الله عليه وسلم ك زمان على خالان حيل مراد مناون من الرجما دور ياكرنى تحيل، لود وه خالان سياه قام تحيل، ليكن ود خالان چدروز

سک آپ کونظر نس آئیں۔ اور معجد نبوی کی جما زواور مغائی کے لئے نہ آئی او بی كريم صلى افته عليه وسلم في اس خالون كي بدع عن صحاب كرام سے يوچماك كاكاني ون ے وہ خاون نظر نس اری میں، اور معرکی جما رولگانے نس اری میں۔ آباس ے اندازہ لگائے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیک ایک فرد کے ساتھ ممل ورجہ کا تعلق تما۔ وہ خانون آئی جما رولگا كر جل جائيں۔ لين سركار دو عالم صلى اللہ عليه وسلم کے مافظہ اور یاد داشت میں وہ محفوظ تھیں، اس لئے صحابہ کرام سے آپ نے بوج ماک كون نسي أيمي، كيابات ب؟ محاب كرام سے عرض كيا! يارسول الله! ان كا وَانتقال ہوگیا۔ انخضرت ملی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے انقال کے بارے میں آپ لے مجھے جایا تک نیس تو محاب کرام ے زبان ہے کھے نہ کمالین، انداز ایساانتیار فرایاجس ے یہ بتا مقمود ہو کہ حضرر! وہ تولیک معمولی حمل خاتون حمیں، اگر انقل ہوگیاتو اتی برى اہم بات نسيس حي ك آپ جيسى بستى كواس كے بارے عي يتايا جاآ ..... قوسر كاروو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھے بتاؤ کہ اس کی قبر کمال ہے؟ کس جگدان کو وفن کیا ب؟ آپ محابہ کرام کو ساتھ لے کراس کی قبر پر تشریف لے محصّہ اور جاکر ان کی قبر پر تلة جده يزي

قبربر نماز جنازه كالحكم

عام طور سے نماز جندہ کا تھم ہے ہے کہ اگر کمی کی نماز جندہ پڑھ لی گئی ہو تو اس کے بعد قبر پر نماز جندہ پڑھنا جائز تھی۔ فور اگر کمی کو نماز جندہ پڑھے بغیر دفن کر ویا کیا ہو تب بھی شری تھم ہے ہے کہ جب تک میت کے بھولنے پیٹنے کا امثل نہ ہواس وقت تک تو اس کی قبر پر نماز جندہ پڑھ سے بھی ،اگر اندیشہ ہو کہ اسٹا ون گزرنے کی وجہ سے ناش بھول بھٹ کن ہوگی تو اس کے بعد قبر پر نماز جندہ نیس پڑھی جائے گی۔ قبرس اندهیروں سے بھری ہوتی ہیں

کین سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے اس خاتون کی خصوصیت کے طور پر،
اس کے اخمیاز کے طور پر اور صحابہ کرام کو جمانے کے لئے آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جمان ور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ یہ قبرس ظلمتوں اور اندھیروں سے بھری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالی میری نماز کی برکت سے ان قبروں میں تور پیدا فرماد سے بھری ہوئی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالی میری نماز کی برکت سے ان قبروں میں تور پیدا فرماد سے بیں۔

# کسی کو حقیر مت سمجھو

مید عمل آپ نے س بات پر تنبیہ کرنے کے لئے فربایا کہ کمی بھی فخص کو، چاہے وہ مرد ہویا عورت، وہ اگر دنیادی انتبارے معمولی رہنے کا ہے، اس کو میہ نہ سمجھو کو یہ حقیقت میں بھی معمولی رہنے کا ہے اس کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ پتہ نمیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہو، اللہ تعالی کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہو،

ہر بیشہ گلل مبر کر خالیست شاید کہ پٹک خفتہ باشر الذاکی بھی انسان کو معمول هیشت بھی دیکھ کرید نہ مجموکہ یہ ایک بے حقیقت انسان ہے، کیا پتہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے پمال کتا مقبول ہے۔

# یہ پراکندہ بل والے

وعنه قال: قال مرسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اخعت مد فع بالإبراب لواتسم على الله وابداب لواتسم

(مجے مسلم، كتب البروالصلة، بب فنل اد ضعفاء والىلين، حدث تبر ٢٦٢٢) مركار دوعالم مسلى الله عليه وسلم في قرمايا كه بهت سے اليے لوگ جو پراكنده بال والے بين، ان كے بادل من كتفى شين كى حق ب، اور غبار آلودجم اور چرو والے، محنت اور حرووری کر کے کاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر اور چرہ پر گر دکی تھ۔
جی ہوئی ہے اور یہ لوگ اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ ان کو دھکا دے کر ان کو
نکل دیں۔ یہ لوگ د نیاوی اختبارے تو بے حقیقت ہیں، لیکن اللہ جارک و تعالیٰ کے
یہال ان کی یہ قدر دقیمت ہوتی ہے کہ اگر اللہ جل جاللہ پر کوئی شم کھالیں تو اللہ تعالی ان کی
تشم کو پوری کر دیں۔ یعنی اگر یہ لوگ شم کھا کر کمہ دیں کہ فلاں کام ہوگا۔ تو اللہ
جارک و تعالیٰ وی کام کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کمہ دیں کہ یہ کام نمیں ہو گا تو اللہ
تعالیٰ وہ کام روک دیتے ہیں۔

#### غرباء کے ساتھ ہمارا سلوک

ان تمام صنون سے بیات فاہر ہوتی ہے کہ فاہری اختیارے کی انسان کو دیکھ کر اس کو معمولی اور بے حقیقت نہ مجمود زبان سے قوجم یہ کتے ہیں کہ سب مسلمان محلق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں غریب کی بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں غریب کی بھائی ہیں ہواں ہے کہ جب ان کے ماتھ پر آؤ کرتے ہیں، اور جب ان کے ماتھ سلوک کرتے ہیں، کیااس وقت واقعی یہ باتیں ہمارے ذبان میں رہتی ہیں؟ اپ فو موں کے ماتھ، اپنی فاوموں کے ماتھ، اپنی فاوموں کے ماتھ، اور ونیا میں دو فریب فراء نظر آتے ہیں، ان کے ماتھ معالمہ کرتے وقت یہ حقیقت ہمارے ذبان میں رہتی ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے ہو کہ ذبان سے تو میں تقریر کر لوں گا۔ اور آپ تقریر میں نیس گے۔ میکن جب کرنے کا معالمہ آتا ہے تو اس وقت سب بحول جائیں سے گے۔

# حضرت تعانوی" کااہے خادم کے ساتھ بر ماؤ

جن لوگوں کو اللہ تعالی ان حقائق کو یہ نظرر کھنے کی توثیق دیتے ہیں، ان کا قصد سن کیے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی رحمة الله علیہ کے آیک خادم سے بعائی نیاز، خاتھ میں آئے جائے والے تمام حضرات انہیں " بمائی نیاز " کہ کر پکرتے تھے۔ حضرت تعانوی " کے خاص منہ چاھے خادم سے، اور چو تکہ حضرت "کی خدمت کرتے سے

اور حفرت والاكه محبت بحي حاصل تقي، توايي نوكون من بمعي باز بعي بيدا ، وجاما ب تحاق " نيار" كين تموزا سا " له " محى بيدا بوكيا تما- اس ك فاقتاه يس آ ف باك والول سے مجمی عبیتے ہو جایا کرتے تھے۔ لیک مرتبہ کمی محل نے منزت والا ے ملک نیازی شکایت کی معزت بدلوگوں کے ساتھ او تے جمازے میں، اور بجے بحی انوں نے پر ابھلا کماہ، چونکہ معرت والا کو ملے بھی ان کی کی شکیتیں بہنچ چکی تعیس، اس کے حفرت وال کو بہت تکلیف ہوئی کہ سے دومروں کے ساتھ ایسامعالمد کرتے ہیں حفرت والا نے ان کو بلایا، اور ڈانٹ کر فرمایا کہ میل نیاز! سے تم کیا ہر آدی سے لڑتے جھڑتے محرتے ہو، انموں نے س کر چھوشے می جواب مل کما کہ جعرت! جھوٹ ند بولوائلہ ے ورود اب سے الفاظ ایک ورک این آق ے کدرہا ہے۔ آقائمی کونے حکیم الامت حطرت تماوی ... حقیقت ش ان کامتعمد مجی به نبین تماکه حصرت! آب جموث نه بولیں۔ بلک اصل بین ان کامتعدر تفاکہ جن لوگوں نے آپ تک شکایت پنچائی ہے، انہوں نے جمولی شکایت پنجائی ہے۔ ان کو جائے کہ جموت نہ بولیس ، اللہ سے وریں۔ مين جذبات من بانقيار لفظ زبان سي فكاكم حفرت! جموث ند بولو الله عن دو-اب ویکھتے کداگر ایک آ قابے نوکر کوؤانٹ رہا ہو۔ اور نوکر سے کمہ وے کہ جموث نہ ہوا تولور زیادہ خصہ آئے گالور زیادہ اشتعل پیدا ہوگا۔ لیکن یہ مفرت محیم الامت منے، ادحربر انہوں نے کما کہ جموث نہ ہولو انٹیدے ڈرو، ادحر حضرت واللے فرآ کرون جمكل اور فرمايا استغفرالله استغفرالله استغفرالله

#### كان و قافاً عند صدود الله

اور چربعد فرایا ی کہ جمد سے خلطی ہوگئ، وہ سے کہ ی نے ایک طرفہ بات من کر ان کو فائٹ اگرد کے ایک طرفہ بات من کر ان کو فائٹ اگر دیا ، اور ملائک شریعت کا تھم سے کہ کی ایک بلت کی من کر فیرا فیصلہ نہ کر ہیں، جب تک دو مری طرف کی بلت بھی نہ من لیم ، چلے بھے ان سے بوجمتا چاہئے تھا کہ کیا تھ ہوا؟ وہ لیا موقف پہلے بیان کر دیا ، چراس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ، میکن جس نے بسلے می ڈائٹ اگردی کر دیا ۔ تو خللی جمع سے بوئی ، اور جب اس نے کہا کہ اللہ سے دو توجم سے خللی ہوئی ، اور

ی نے استفراللہ استفراللہ پرما۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے کما کیا کہ:
کانت د قافاً عند حدود الله

الله كے حدود كے آگے رك جانے والے . بعائى نوكرول كے ماتھ اور خادموں كے ماتھ اور خادموں كے ماتھ اور خادموں كے ماتھ اور اچما بر آئل كرنا چائية ، ان كے ماتھ كى وقت تحقيم كا معالمہ ندكريں ۔ الله تعالى بم مب كواس سے محفوظ فرائيں ۔ آئين ۔

### جنت اور دوزخ میں جانے والے

"وعن اسامة رضوالله عنه ،عن النبي صوالله عليه وسلمة ال قت على باب الجنة ، فاذاعامة من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون غراصحاب الناس قد امربه هالى الناس، وقت على باب الناس ، فأذا عامة من دخلها النساء "

ہے کہ داخل نہیں ہو گئے ، . . اس کے دو معلی ہو گئے ہیں۔ ایک بید کہ دہ اس لئے رکے کوڑے ہیں۔ ایک بید کہ دہ اس لئے رکے کوڑے ہیں۔ ایک بید کہ کہ اتالہا چوڑا تھا کہ جب تک اس حملب کتاب کوصاف نہ کریں ، اس وقت تک جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ، اس لئے دہ دروازے پر کھڑے ہیں ..... اور ان میں جو جنم والے تھے ان کے بارے میں تھم ہو کیا تھا کہ ان کو جنم میں لے جایا جائے اور جنم کے دروازے پر میں نے کھڑے ہوکے والی عورتیں ہیں، عورتوں کی تعداز میں میں نظر آئی۔

# مساكين جنت ميں ہوں مے

اس مدیث میں دو جھے بیان فرائے، لیک یہ کہ جنت میں اکثرو بیشتر داخل ہونے والے لوگ ساکین نظر آئے، اس کی تغمیل چھے بھی آ چک ہے، اور یہ بھی عرض کر چکا ہول کہ یہ ضروری نہیں مساکین سے مغلس اور فقیر مراد ہول، بلکہ وہ لوگ جو طبیعت کے اختیار سے مسکین ہیں، وہ بھی انشاء اللہ اللہ کی رحمت سے مسکین نے اندر واخل بیں۔

# عورتن دوزخ مین زیاده کیون مول گی

دوسراحمدیہ ہے کہ جنم می جواکثر آبادی نظر آئی وہ عورتوں کی نظر آئی۔ آیک دوسری صدیث میں جف مسلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا:
ان آس بیت کن احتاق اصل المناس

(منداحرج ۲ ص ۱۲)

جھے دکھایا گیا ہے کہ جنم کے اکثر باشندے تم ہوں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنم میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مورت بحثیت عورت ہوئے کے جنم کی زیادہ مسخق ہے۔ بلکہ دو سری صدیث میں سرکار دو عالم صلی علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرائی وہ یہ کہ آیک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مورتوں کا مورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرایا کہ کہ جنم کی آبادی میں اکثر صدر عورتوں کا

ہے۔ تو خواتین نے عرض کیا کہ: ہم یارسول اللہ ؟اس کی وجہ ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی؟ آپ نے اس کی دو وجہ ہیں بنیادی طور پر بیان فرمایں وہ سہ کہ " کشران العین و تکفرن العیشیہ " دو خرابیال خواتین کے اعد الیمی ہیں جو جہنم کی طرف لے جائے والی ہیں، جو عورت ان سے فی جائے گی وہ انشاء اللہ جہنم سے بھی فی جائے گی۔ پہلی وجہ بیان فرمائی کہ " تکثر اللعن " کہ لعن طعن بمت کرتی ہو، یعنی جائے گی۔ پہلی وجہ بیان فرمائی کہ " تکثر اللعن " کہ لعن طعن بمت کرتی ہو، یعنی ایک دوسری کو لعنت دینے کاروائ تمہارے اندر بمت زیادہ ہے۔ معمول معمول بات پر کی دوسری کو احد دعا دے دی کسی کو کو سنا وے دیا کسی کو بر ایملا کہ دیا اور طعنہ دینا بھی بمت ہے۔ طعنہ اس بات کو کتے ہیں کہ ایسا جملہ بول دیا جس سے دوسرے کے جسم میں آگے گئی اس کا دل ثوث گیا ہی کہ ایسا جملہ بول دیا جس سے دوسرے کے جسم میں آگے اس میں خواتین بہت جتلا ہوتی ہیں۔

## شوہر کی ناشکری

دوسری وجہ بید بیان فرائی کہ "تکفرن العشیر" لینی تم شوہری تاشکری بہت کرتی ہو لین اللہ اور محنت خرج کر کے حمیس کرتی ہو لین اگر کوئی بچارہ شریف سیدها شوہروہ جان مال اور محنت خرج کر کے حمیس راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے، لیکن تماری ذبان پر شکواکل مشکل بی سے آتا ہے بلکہ تاشکری کے کلمات ذبان سے لکائی ہو۔ بید دوسیب ہیں جن کی وجہ تم جنم میں ذیارہ جاتا گی۔ الله تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔

# ناشكرى كفرب

تاشکری ہوں تو ہر حالت میں ہری ہے۔ اور اللہ تعالی کو انتائی تا پند ہے، اور اس کی تاپند ہے، اور اس کی تاپند ہیں کا اندازہ اس بات ہے لگائے کہ عربی زبان اور شریعت کی اصطلاح میں "تاشکری" کا تام "کفر" ہے اس لئے "کفر" جس ہے "کافر" بتا ہے، اس کے اصلی سعلی ہیں "ناشکری" اور کافر کو کافر اس لئے کتے ہیں کہ وہ اللہ نعائی کا تاشکرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو اتن نعموں سے نوازا، اس کو پیدا کیا اس کی پرورش کی، اس پر نمتوں کی بارش فرمائی اور وہ تاشکری کر کے اللہ کے ساتھ دو سرے کو شریک ٹھیرا دیتا

#### ہے۔ یالیسی نات کے وجود کا نظر کر آ ہاس لئے یہ اتی نظرناک چیز ہے۔

### شوہرکے آگے کیدہ

ایک مدے یہ ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ اگری دنیا ی اللہ کے علادہ کی کو بجدہ کرنے کا عظم دیتا تو ہوت کو عظم دیتا کہ دہ اپنے شوہر کے آگے بجدہ کرے ، لیکن بجدہ چونکہ کی اور کے لئے حوال نہیں اس لئے یہ عظم نہیں دیتا۔ ہٹاٹا یہ مقصود ہے کہ یہ مورت کے فرائعن میں داخل ہے کہ دہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی ناشکری ناشکری نے شکری کرے گی تو وہ در حقیقت اللہ کی ناشکری ناشکری آئی ناپند ہے کہ فواتین کو ہٹاد یا کہ اس کی دجہ ہے اللہ توائی کو شوہر کی ناشکری ای بین در اس کے دو ایس کی جائی گی سے بین خطرتاک بات ہے۔

(ايوداود، كلب النكاح، بلب في حق الزوج على الرأة، صعد فمر ٢١٥٠)

# جنم سے بیخے کے دوگر

اللہ تعالی نے شوہر کے ذہبے ہوی کے حقوق رکھے ہیں اور ہوی کے ذہب شوہر کے حقوق رکھے ہیں اور ہوی کے ذہب شوہر کے حقوق رکھے ہیں فاس طور سے اہلری بعنوں کے لئے ہوی یا و رکھنے کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کر کے خواجن کے جمع سے خطاب کرتے ہوئے یہ قربایا کہ تمدل نے زیادہ جنم میں جانے کا سب یہ دو ہاتیں ہیں فاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذیادہ کون اللہ تعالی کے دین کار حرشاس ہوگا؟ آپ سے ذیادہ کوئی مرض کو پچانے والا نمیں ہوسکا۔ اور مرض کی تشخیص کرنے والا اور علاج بتائے والا نہیں ہوسکا۔ تو عورتوں کو جنم سے اور مرض کی تشخیص کرنے والا اور علاج بتائے والا نمیں ہوسکا۔ تو عورتوں کو جنم سے بہائے کے ایپ نے دوگر بتا دیگا کی سے کہ لین طعن نہ کرو، اور دو مرے شوہر کی باشکری نہ کرو۔

اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں

حدیث شریف میں یماں تک فرمایا کہ اگر شوہر عورت کو بستر پر بالے اور دہ نہ جائے افرادہ نہ است فرمایا کہ اگر شوہر عورت کو بستر پر بالے اور دہ نہ جائے یا فرمایا کہ اگر عورت ایک دات اس طرح گزارے کہ اس کا شوہراس سے خف ہوا اس کے حقوق اس عورت نے ادانہ کئے ہوں سال می دات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہے جیں آئی خطر ناک وعید حضور اقدمی صلی اللہ وسلم نے بیان فرمائی۔

زبان بر قابو ر تھیں

اس وقت مد بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو فرمایا جاراہے کہ عورتوں کی تعداد جسم میں مردول کے نبعت زیادہ ہوگ، آج کل سے مورتوں کے حقوق کا برا چرچہ ہے اور سے يروپيكنده كياجار اب كه عورت كونه بهت نجلامقام دياكياب، يهال تك كه جنم مل بحي عورتين ذياده بحردي محين لين خوب سمجه ليجة كدوه عورتين جتم ميساس لي نهين بحركي منی کہ وہ عورتی ہیں بلک اس لئے بھر دی منی ک ان ے اندر بد اعمالوں کی کثرت ہوتی ہے۔ خاص طور پر زبان ان کو جنم می لے جانے والی ہے، صدیث شریف می حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جنم میں او ندھا گرانے والی چیزاس کی زبان ہے اور عام طور پر جب یہ زبان تاہو میں نمیں ہوتی تواس سے بے شار گناہ سرزو ہو جاتے میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ مرد کی زبان پھر بھی کچھ قابو میں ہوتی ہے۔ اور خواتین زبان کو قابو می رکھنے کاعام طور پر اہتمام نسی کرتیں۔ اس کے نتیج میں ساد پدا ہوا ع خدا کے لئے ابی زبانوں کو احتیا ہے استعمال کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی الساكلم فد تكاليس جس سے دوسرے كادل ثوف، اور خاص طور ير شوبر، جس كاول ر کھنا اللہ تعالی نے بیوی کے فرائض میں شامل فرمایا ہے، انذا یہ جو کما کیا ہے کہ جنم میں مورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس سے بیا نہ سمجما جائے کہ زہر دستی جنم میں عورتوں کی تعداد یوما دی گئے ہے بلکہ وہ تو در حقیقت ان اعمل کا متبجہ ہے، اللہ تعالی ایں رحمت سے ان کو ان اعمل سے بچائیں۔ اور اگریہ خود اہتمام سے بیخے کی کوشش کریں تواشاء اللہ ضرور ف جائیں گی۔ آپ کومعلوم ہے کہ جنت کی خواقین کی مردار بھی اللہ تعالی نے ایک خاتون کو بنایا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی النظمنیا اور اللہ تعلل نے خواتین کو جنت کا مستحق بھی قرار

777

#### ویا۔ لیکن سارا دار ان اعمال پر ہے۔

# حقوق العبادكي ابميت

دوسری ایک بات اور سجو لیس جوائی حدث سے تکلتی ہے وہ یہ ہے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کے زیادہ جہنم میں جائے کا سبب یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ عبادت کم کرتی ہیں یہ نہیں فرمایا کہ فلیس کم پڑھتی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تلاوت کم کرتی ہیں۔ بلک سبب کے اندر جو دو ہاتیں بتائیں لعنت اور شوہری تاشکری ان دونوں کا تعلق حقوق العباد سے ہاں سے نفلی عبادات کے مقابلے میں حقوق العباد کی دونوں کا تعلق حول کے اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں اس کا صحیح فنم عطا فرمائے۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کا صحیح فنم عطا فرمائے۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کا صحیح فنم عطا فرمائے۔ اور اپنی رحمت سے ان تمام حقوق کو بجالانے کی تونی عطافرمائے۔ آخین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد د آلہ واصحابہ ، اجمعین۔ آخین۔ بد حمدت یا ارحمد المداحمین۔



خطاب: حضرت مولانا محر تنتی عنانی مد ظلهم العالی صبط و ترتیب: محمد عبد الله میمن منط و ترتیب: مار منی ۱۹۹۱ء بروز جمعه، بعد نماز عصر مقام: جامع مسجد بیت المکرم ، محلت اقبل - کراچی کمپوزنگ: برنث ماشرز

ہمرانفس دنیاوی لذتوں کا عادی ہو چکاہے، جس کام بیں اس کو لذت اور مزہ ملتا ہے۔ اس کی طرف میہ دوڑتا ہے۔ جس کے نتیجے میں یہ نفس انسان کے دل میں خواہشات کے نقاضے پیدا کر آرہتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے گفس کو بے لگام اور بے معمار چھوڑ دے۔ اس کی ہر بات مانیا جائے، اور لذت کے حصول کا جو بھی نقاضہ پیدا ہو، اس پر عمل کرتا جائے تواس کے نتیجے میں پھروہ انسان، انسان نمیس رہتا ہے، بلکہ جانور بن جاتا ہے۔

# نفس کی کش مکش

الحمد لله خمدة ونستعينه ونستنفع ونومن به والتحل عليه ونعوذ بالله من شروم انف العمد الله على المناه الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهد الله الدالله الله الله فلاهادى له ونشهد الله الله الله الله الله وحدة لا شريك له ونشهد الله سيد ناونبينا ومولانا محمد لا عبدة وم سوله صلاف تعالى عليه وعلى في وصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا المناب المابعد ! فاعود با لله من المنتها الرجيع ، بنه مالله الرحمين الرحيع ، والله في المناب الرحيع ، والله في المناب الرحيع ، والله في المناب المناب المناب المناب المناب والله المناب الله المناب المنا

(سورة العنكبوت: ٦٩)

آمنت بالله صدوت الله مرلانا العظيم، وصدق مسله الني الصيع، وعن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.

" کامطلب

علامہ نودی رحمت اللہ علیہ نے آگے لیک نیا باب قائم فرمایا ہے "باب فی المجاهدة" "مجاهده" کے الفظی معنی ہیں "کوشش کرنا، محنت کرنا"، "جماد" بحی اس سے نگلاہے یاس لئے کہ عربی ذبان ہیں "جماد" کے معنی لڑنے کے نہیں ہیں، بلکہ محنت اور کوشش کرنے کے نہیں ہیں، لیک محنت اور کوشش کرنے کے بی ہیں، لیحن "کوشش کرنا" اور قرآن و سنت اور صوفیاء کی اصطلاح میں "مجاهده" اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے ائمل درست ہو جائیں، اس سے اظلاق درست ہو جائیں، اس سے اظلاق درست ہو جائیں، اور گزاہوں سے نیج جائے، اور اپ نفس کو غلط ست میں جائے افراق درست ہو جائیں، اور گزاہوں سے نیج جائے، اور اپ نفس کو غلط ست میں جائے ارشاد فرمایا:

#### المحاهد منه

(تذی، نشال الجماد، بلب باجاء فی نشل البطائ، مدیث فبرا ۱۹۲۱)
فرمایا کہ اصلی " مجاهد" وہ ہے جو اپ نفس سے جماد کرے، لڑائی کے میدان
دشمن سے لڑتا بھی " جماد " ہے، لیکن اصلی مجاهد وہ ہے جو اپ نفس سے اس طرح
جماد کرے کہ نفس کی خواہشات، نفس کی آر ڈو کیں، نفس کے نقاضے ایک طرق بلار ہے
میں اور انسان نفس کے ان نقاضوں اور آر ڈووک کو پامال کر کے دو مراراستہ افقیار کر لیتا
ہے تو اس کا نام " مجاهدہ" ہے، للذا جو صحف بھی اپنی اصلاح کی طرف قدم برهانا جاہے
اور اللہ جل شاند کی طرف قدم برهانا جاہے تو اس کو "مجاهده" کر نابی پڑتا ہے سینی اپنی اسکی مخالف کر کے محنت کر کے کوشش کر
لئس کی مخالف کی کر نا، اس کا نام " مجاهده" ہے۔
اس کی خلاف کو ڈیا کر اور کھی طرح اپ نفس کی خواہشات کو ڈیا کر اور کچل کر
اس کی خلاف کو ڈیا کر اور کھی طرح اپ نفس کی خواہشات کو ڈیا کر اور کچل کر
اس کی خلاف کو ڈیا کر اور کھی اس کا نام " مجاهدہ" ہے۔

انسان کا لکس، لذتوں کا خوگر ہے

ہمراادر آپ کانفس لین دہ قوت جوانسان کو کس کام کے کرنے کی طرف ابھارتی ہے، وہ نفس دنیاوی لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے، لنذا جس کام میں اس کو ظاہری لذت اور مزو آتا ہے۔ اس کی طرف یہ دوڑ آہے، یہ اس کی جبلت اور خصلت ہے کہ اپنے کاموں کی

طرف انسان کو مائل کرے ، یانسان سے کہتاہے کہ یہ کام کر او تو مزہ آجائے گا. یہ کام کر او تو مزہ آجائے گا. یہ کام کر او تو انسان کے دل میں خواہشات کے تقاضے میدا کر آدہتاہے ، اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے ممار چھوڑ دے ، اور جو بھی لڈت کے حصول کا تقاضہ بیدا ہو، اس پر عمل کر آجائے ، اور نفس کی ہریات ماتا جائے ، تو اس کے نتیج میں پھر وہ انسان انسان نہیں رہتا ، بلکہ جانور بن جاتا ہے۔

#### خواہشات نفسانی میں سکون نہیں

نفسانی خواہشات کا اصول یہ ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاتے گے، اور ان کے پیچے چلتے جاتے گا، اور اس کی باتیں مانے جاتے گا، تو پھر کسی حدید جاکہ قرار ضیں آئے گا، انسان کا نفس بھی یہ ضیں ہے گا کہ اب سماری خواہشات پوری ہو گئیں، اب جھے پچھ نہیں چاہئے، یہ بھی زندگی بھر نہیں ہو گا، اس لئے کہی انسان کی ساری خواہشات اس زندگی میں پوری نہیں : وسکتیں، اور اس کے ذراید بھی قرار اور سکون نصیب نہیں ہوگا، یہ قانعدہ کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نفس کے بر تقاضے پر عمل کر آ جاتوں، اور بر خواہش پوری کر آ جاتوں تو بھی اس شخص کو قرار نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لئے کہ اس فراہش پوری کر آ جاتوں تو بھی اس شخص کو قرار نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لئے کہ اس فراہش کی خاصیت ہے کہ ایک لطف اٹھانے کے بعد نور ایک مرتبہ لذت حاصل کر لینے کے بعد یہ فرا وو سری لذت کی طرف بو حتا ہے، اندا اگر تم چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات کے بیجھے چل چل کی کر سکون حاصل کر لیس، تو ساری عربمی سکون نہیں طع گا تجربہ کر کے دیکھے لو۔

#### لطف اور لذت کی کوئی حد نہیں ہے

آج جن کو ترتی یافتہ اقدام کما جاتا ہے انہوں نے یہ بی کما ہے کہ انسان کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی و شل اندازی نہ کرو، جس کی مرض میں جو یکھ آرہاہے، وہ اس کو گرائے وہ اور جس تخص کو جس کام نس مزہ آرہاہے، وہ اسے کرنے دو، نہ اس کا ہاتھ روکی اور نہ س پر کوئی پابندی لگاؤ، اور اس کے رائے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو،

چنانچہ آپ دیکے لیں کہ آج انسان کو لطف عاصل کرنے اور مزہ حاصل کرنے میں کوئی
رکاوٹ شیں، نہ قانون کی رکاوٹ نہ فرہب کی رکاوٹ، نہ اخلاق کی رکاوٹ، نہ
معاشرے کی رکاوٹ ہے، کوئی پابندی شیں ہے، اور ہر فخض وہ کام کر رہا ہے جواس کی
مرضی میں آرہا ہے اور اگر اس فخص ہے کوئی پوچھے کہ کیا تمہازا مقصد عاصل ہوگیا؟ تم
جہ نالطف اس دنیا ہے حاصل کرنا چاہتے تھے، کے لطف کی وہ آخری منزل اور مزے کا وہ
تا نری ورجہ تمہیں حاصل ہوگیا، جس کے بعد تمہیں اور کچھ شیں چاہئے ؟ کوئی شخص بھی
اس سوال کا "ہاں" جس جواب شیں وے گا، بلکہ ہر شخص کی کے گا کہ ججے اور ال
جائے، ججے اور ال بائے، آگے بردھتا چلاجاؤں، اس لئے کہ آیک خواہش و مری خواہش
کو انجادتی رہتی ہے۔

#### علائيه زنا كارى

مغربی معاشرے میں ایک مرداور ایک عورت آپی میں ایک دوسرے ہے جسی
لذت حاصل کرتا چہیں تو ایک برے سے دوسرے برے سک چی چاو کوئی رکادث نیس، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، حدید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عدید وسلم نے جوارشاد فرایاتھا، وہ آنکھوں نے دکھے لیا، آپ نے قرمایا تھاکہ ایک زمانہ ایسا آ نے گا کہ زنااس قدر عام موجائے گا کہ ونیا میں سب سے نیک شخص وہ ہو گا کہ وہ آوی ایک سرک کے چوارہ پر بد کاری کا ارتکاب کر رہے ہوں گے ، وہ شخس آکر ان سے کے گا کہ اس ور خت کی اوٹ میں کر لو، وہ ان کواس کام سے منع نہیں کرے گا کہ یہ کام براہے ، بلکہ وہ یہ کا کہ میں سب کے سامنے کرنے کے بجائے اس در خت کی اوٹ میں جاکر کر لا، وہ کی مور ہا ہے وہ زمانہ تقریباً آ چکا ہے ، آ ج کھلم کھلا بغیر کسی رکاوٹ اور پروے کے بید کام ہو رہا ہے۔

امریکه میں "زنابالجر" کی کثرت کیون؟

لندااگر کوئی محف اپنے جنسی جذبات کو تشکین دینے کے لئے حرام طریقہ اختیار

آرنا چاہے، تو اس کے لئے وروازے چوب کھنے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود " زنا بالجبر" کے واقعات جتنے امریکہ میں ہوتے ہیں ونیا میں اور کمیں نہیں ہوتے، حالانکہ رضا مندی کے ماتھ یہ کام کرنے کے لئے کوئی رو کاوٹ نہیں، جو آدمی جس طرح چاہے، ایچ جتہات کو تسکین دے سکتاہے، وجہ اس کی ہیہ ہے کہ رضامندی کے ماتھ زنا کر کے دکھے لیا، اس میں جو مزہ تھا، وہ حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد اس میں بھی قرار نہ آیا تواب باتا عدہ ہے جذبہ پیدا ہوا کہ ہے کام زبر دستی کرو، آپکہ زبر دستی کرنے کاجو مزہ ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ لنذا میدانسی خواہشات کسی مرحضے ہواکر رکتی نہیں ہیں، بلکہ اور آگ برحتی جل جاتی ہیں، اور میہ ہوس مجمی ختم ہونے والی نہیں۔

#### يه بياس بجهنے والى نميس

آپ نے ایک بہاری کا نام سناہو گاجس کو "جور البقر" کتے ہیں، اس بہاری کی خاصیت ہے کہ انسان کو بھوک لگتی رہتی ہے، جو دل جاہے، کھا نے، جتنا جاہے، کھالے، گر بھوک نہیں ٹتی۔ اس طرح ایک اور بہاری ہے، جس کو "استیقاء" کما جاتا ہاری بہاری ہیں انسان کو بہاس لگتی رہتی ہے، گھڑے کے گھڑے کی جائے، کنویں بھی ختم کر جائے، گر بہاس نہیں جھتی۔ بی حل انسان کی خواہشات کا ہے، اگر ان کو قابونہ کیا جائے، اور اور ان کی تابونہ کیا جائے، اور جب تک ان کو شریعت اور اخلاق کے بندھن میں نہ باندھا جائے، اس وقت تک اس کو "استیقاء" کی بہاری کی طرح لطف ولذت کے میں نہ باندھا جائے، اس وقت تک اس کو "استیقاء" کی بہاری کی طرح لطف ولذت کے میں نہ باندھا جائے، اس وقت تک اس کو "استیقاء" کی بہاری کی طرح لطف ولذت کے میں نہ باندھا جائے، اس وقت تک اس کو "استیقاء" کی بہاری کی طرح لطف ولذت کے حل بھی مرحلے پر جا کر قرار نصیب نہیں ہوتا، بلکہ لذت کی وہ ہوس بردھتی ہی جلی جاتی

### تھوڑی سی مشقت بر داشت کر لو

اس لئے اللہ جارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان کا جاع مت کرو، اس لئے کہ یہ جہیں ہلاکت کے گڑے میں لے کا دول کر کے گڑے میں کے وال اسکو کشرول کر

444

کے شریعت کی معقول صدود کے اندر رکھو، اور آگر تم رکھنا چاہو کے تو شروع شروع میں یہ نفس حمیس ذرائک کرے گا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، دکھ ہوگا، ایک کام کودل چار با ہے، گراس کوروک رہے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کہ ٹی دی دیکھیں، اور اس میں جو نراب خراب فلمیں آری ہیں، وہ دیکھیں، یہ نفس کا نقاضہ ہو رہا ہے، اب جو آوی اس کا عادی ہے ۔ اس سے کہو کہ اس کو مت دیکھ، اور اس نفسانی نقاضہ پر عمل نہ کر، اگر وہ نمیں ویکھیے گا، اور آنکھ کواس سے روئے گا، تو شروع میں اس کو دفت ہوگی، اور مشقت ہوگی، وراس نفسانی تعافہ پر چین نمیں آیا، لطف براگے گا، اس لئے کہ وہ ویکھنے کاعادی ہے اس کو دیکھے بغیر چین نمیں آیا، لطف نمیں آیا، لطف

# یہ نفس کمزور پر شیرہے

لکن ساتھ میں اینہ توبان نے اس نفس کی خاصیت ہے رکھی ہے کہ اگر کوئی فخض اس مشقت اور تکلیف ہے ہو، جو ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہے مشقت ہو، یا تکلیف ہو، چاہ ول پر آرٹ چل جائیں، تب بھی سے کام نہیں کروں گا، جس دن سے فخض نفس کے سلمے اس طرح ڈٹ گیا، بس اس دن سے سے نفسانی خوابش خود بخود ڈھیلی بڑئی شروع ہو جائیں گی، یہ نفس اور شیطان کمزور کے اور شیرجی، جواسکے سامنے بھی کی بلی بارے، اور اسکے نقاضوں پر چلارہ ہے، اس کے اور سے چھا جاتا ہے، اور غالب آ جاتا ہے، اور جو فخض ایک مرتبہ پخشارادہ کر کے اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں یہ کام نمیں کروں اور جو فخض ایک مرتبہ پخشارادہ کر کے اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں یہ کام نمیں کروں گا، چاہ کہ تنا نقاضہ ہو، چاہ دل پر آرے چل جائیں، پھر یہ نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور اس کام کے نہ کرنے پر پہلے دن جشی تکلیف ہوئی تھی، دو سرے دن اس سے کم ہوگی، اور تقسرے دن اس سے کم ہوگی، اور تشرے دن اس سے کم ہوگی، اور تشرے دن اس سے کم ہوگی، اور نفس اسکا عادی بن جائے گا۔

نفس دووھ <del>پیت</del>ے <u>بچ</u>کی طریح

علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ ایک بحت بوے بزرگ گزرے ہیں جن کا

"قسیره برده" بت مشور ب جو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی شان میں ایک نعتیہ تصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک مجیب و غریب حکیمان شعر کہا ہے، ۔ النف سالطفال الث تمهله شب علی

حب الرضاع وات تغطمه ينفطه

سے انسان کا نفس ایک چھوٹے نیچ کی طرح ہے۔ بنوبال کا دودھ پہتا ہے، اور وہ بچہ دودھ پینے کا عادی بن گیا، اب اگر اس ہے دودھ چھڑانے کی کوشش کر دودھ چھڑائے ہے وہ کے گیا رہے گا؟ روئے گا، چلائے گا، شور کرے گا۔ اب اگر مال باپ سے سوچیں کہ دودھ چھڑائے ہے بیچ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، چلو چھوڑو۔ اسے دودھ پینے دو، دودھ پیتا رہے۔ تو علامہ بو صیری" فرماتے ہیں کہ اگر نیچ کو اسطہ تدوھ پینے کی صالت میں چھوڑ دیا تو نیچہ سے ہوگا کہ وہ جوان ہو جائے گا، اور اس سے دودھ نمیں چھوٹ پائے گا۔ اس لئے کہ تم اس کی تکلیف، اس کی فریاد اور اس کی چی پیکارے ڈر گئے۔ جس کا نیچہ سے لکلا کہ اس سے دودھ نمیں چھڑا سے۔ اب اگر اس کے سامنے روئی لاتے ہیں۔ تو دہ کہتا ہے ہیں تو سیس کھوڑ سے دودھ تھڑا نے ہیں۔ تو دہ کہتا ہے ہیں تو دودھ تھڑا نے ہے تکلیف ہورہی ہے۔ اس لئے دودھ میس چھڑا نے ہے ردے گا، چلائے گا، رات کو میس چھڑا تے۔ میں باپ ایسے نمیس ہول ہو دودھ چھڑا نے ہے تو کی میں باپ ایسے نمیس ہول اسے نمیس کی جھڑا تے ہی دودھ چھڑا تے ہے ردے گا، چلائے گا، رات کو خودھ چھڑا تے۔ اس لئے دودھ چھڑا تے ہیں ہر بھی دودھ چھڑا تے ہیں ہر بھی دودھ چھڑا تے ہوں ہی کہ دودھ چھڑا تے ہیں اس کے دودھ چھڑا تے ہوں ہی ہوں ہورہ ہے۔ اس کے دودھ چھڑا تے ہیں ہر بھی دودھ چھڑا تے ہیں ہر بھی دودھ چھڑا تے ہیں۔ اس کے کہ دودھ چھڑا تے ہیں کہ میں ہی جھائے گا، لیکن نمیں ہی دھائے گا، لیکن ہمیں ہی دھائے گا، لیکن کی دودھ چھڑا تے ہیں کہ دودھ تھڑا تے ہیں کہ دودھ کھڑا تے ہیں کہ دودھ تھڑا تے ہیں ہوگا۔ اس کے کہ دودہ ہو ہوئے ہیں کہ دودگی بھلائی اس ہوگا۔ اگر آج اس کو دودھ نہ تھڑا تا ہمیں ہی دھائے گا، لیکن نمیں ہی دھائے گا، لیکن نمیں ہی دھائے گا، لیکن کی دودھ تھڑا تا ہمیں ہی دھائے گا، لیکن کی دودھ تھڑا تا ہمیں ہی دودھ کھڑا تا ہمیں ہی دھائے گا، اس کی مودھ تھڑا تا ہمیں ہی دھائے گا، کہتا ہمیں ہی دھائے گا، لیکن کی دودھ تھڑا تا ہمیں ہی دھائے گا، لیکن کی دودھ تھڑا تا ہمیں ہی دھائے گا، کہتا ہمیں ہی دھائے گا، کہتا ہمیں ہی دودھ کی دودھ تھڑا تا ہمیں ہی دودھ کی دودھ کی دودھ تھڑا تا ہمیں ہی دودھ کی دودھ کی دودھ تھڑا تا ہمیں ہی دودھ کی دودھ کی دودھ تا ہمیں ہی دودھ کی دودھ کی دودھ کی دودھ کی دودھ کی دودھ تا ہمیں ہی دودھ کی دودھ

# اس کو گناہوں کی جات لگی ہوئی ہے

علامہ بو صدری رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا نفس ہی نچ کی مائند ہے۔ اس کے منہ کو گناہ لگے ہوئے ہیں۔ گناہوں کا ذاکقہ اور اس کی چاٹ گلی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اس کو ایسے بی چھوڑ دیا کہ چلو کرنے وو، گناہ چھڑانے سے تکلیف ہوگی۔ نظر غلط جگہ پر پڑتی ہے اور اس کو ہٹانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ زبان کو جموث ہولئے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اگر جموث ہولنا چھوڑیں کے تو بڑی تکلیف ہوگی۔ اور اس زبان کو مجلسوں کے اندر بیٹے کر خیب کرنے کی ماوت پڑ ٹی ہے۔ اگر اس کوروکیں گے تو برزی وقت ہوگی۔ نفس ان باتوں کا عادی بن گیا ہے، رشوت لینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ بچائے، سود کھانے کی عادت پڑ گئی۔ اور بہت ہے گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، اور اب ان عاد توں کو پھڑونے ہے خس کو تکلیف بوری ہے، اگر نفس کی اس تکلیف سے گھرا کر اور ڈر کر بیٹھ گئے، تو اس کا بیج سے ہوگا کہ ساری عمرنہ بھی گناہ چھونیں گے، اور نہ قرار لے گا۔

#### سکون اللہ کے ذکر میں ہے

یادر کھو! اللہ تعالی تافرانی میں قرار اور سکون نہیں ہے ، ساری دنیا کے اسباب و
وسائل جع کر لئے۔ لیکن اس کے باوجود سکون نمیب نہیں۔ چین نہیں ماتا۔ میں نے
آپ کو ابھی مغربی معاشرے کی مثال وی تھی کہ وہاں چیے کی رہیں چیلے ، تعلیم کا معیار
بلتہ ، لذت حاصل کر ان ، کیئن س کے باوجود سے حال ہے کہ خواب آور گولیاں کھا کھا کہ اگر اس کی
مدو ہے سور ہے ہیں۔ کیوں اور میں سکون و قرار نہیں ، سکون کیوں نہیں ملا؟ اس لئے
کہ محمن ہوں میں سکون نہیں۔ سکون تو صرف ایک چیز جی ہے ، اور دہ سے
اور معین تبول میں سکون نہیں۔ سکون تو صرف ایک چیز جی ہے ، اور دہ سے
اور معین تبول میں سکون نہیں۔ سکون تو صرف ایک چیز جی ہے ، اور دہ سے
اور معین تبول میں سکون نہیں۔ سکون تو صرف ایک چیز جی ہے ، اور دہ سے

(سورة الرعد- ٢٨)

الله کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے ، اس واسلے سے سمجھنا دھوکرمیے کو افرا ایا کہتے جائیں مے ، اور سکون ملما جائے گا۔ یاد رکھو! زندگی بھر نہیں ملے گا، اس دنیاسے تڑپ تڑپ کر چاتا ہے ، اگر بافر ہاندں کو نہ جھوڑا تو سکون کی منزل حاصل نہ ہوگ۔

سکون اللہ تعالی انہیں لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل میں اس کی محبت ہو جن کے دل میں اس کی یاد ہو، جن کا دل ان کے ذکر ہے آباد ہو۔ ان کے سکون اور اطمینان کو دیکمو کہ ظاہری طور پر پریشان حال بھی ہیں، نقر شخ فاتے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دل کو سکون اور قرار کی نعت میسرہے، لنڈ ااگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو توان نافرمانوں اور گمناہوں کو تو چھوڑنا پڑے گا، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لئے ذرا سا مجلبه کرنا پڑے گا۔ محلبه کرنا پڑے گا۔

الله كاوعده جهونانهي موسكتا

اور ماتھ بى الله تعالى نے يه وعده مجى فرمالياكه:

وَالَّذِينَ جَاهَدُ وَاوِينَا لَمَهْدِيَّتُهُمُ سُلَنَا

جولوگ ہمارے رائے میں یہ مجلبرہ اور عمنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا شیطان کااور خواہشات کانقاضہ چھو ڈ کر وہ ہمارے تھم پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں:

#### "لَنَهْدِيَنَهُ مُ سُبِلُكَ"

حضرت تھاتوی رحمتہ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ "ہم ان کے باتھ پکڑ کر لے چلیں گے" یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ " یہ راستہ ہے۔" بلکہ فرمایا! کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے۔ ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے توسی، پھر اللہ تعالٰی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالٰی کا دعدہ ہے۔ جو مجھی جھوٹا نہیں ہو سکا۔

انذا " باعدہ" ای کانام ہے کہ ایک مرتبہ آدی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا، دل پر آرے چل جائیں گے، ول و دیاغ کام نہیں کروں گا، دل پر آرے چل جائیں گے خواہشات پال جو جائیں گی، ول و دیاغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن بیہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہوگیا، اب ہم خود اس کا ہاتھ پڑ کر اپنے رائے پر لے جائیں گے،

# اب تواس دل کو تیرے قاتل بناتا ہے مجھے

اس کے اصلاح کے رائے میں سب نے مملاقدم "مجاهدہ" ہے اس کا عزم کرتا ہوگا ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحص صاحب قدس مرہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ۔

آرزدکی خون ہوں یا صرتی پایل ہول اب تو اس دل کو ملا ہے تیرے قاتل مجھے

جو آرزوئی دل میں پیدا ہوری ہیں، وہ چاہے ہرباد ہوجائیں، چاہ ان کاخون ہوجائے، اب میں نے توارادہ کر لیا ہے کہ اب تواس کو بتانا ہے تیرے قاتل جھے، اب اس دل میں الله جل جالا ہے اندرل ہوگا، اب اس دل میں الله کی عبت جا گزیں ہوگا، اب اس دل میں الله کی عبت جا گزیں ہوگا، اب سے کناہ نہیں ہوں گے، پھر دیکھو کہ الله تعالیٰ کی طرف ہے کیسی مرحمیں تازل ہوتی ہیں، اور آدی اس راہ پر چل پر آہے۔

یاد رکھو: کہ شروع شروع میں تو یہ کام کرنے میں بڑی وقت ہوتی ہے کہ ول تو کھی بڑی وقت ہوتی ہے کہ ول تو کھی جہ اور اللہ کی اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں تکلیف میں بڑہ آنے لگتا ہے، اور لطف آنے لگتا ہے، جب یہ خیل آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آر دوؤں کو جو خون کر رہا ہوں، مید اپنے ملک اور خالق کی خاطر کر رہا ہوں، اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ایسی اس کا تصور نمیں کر سے ایسے اس کا تصور نمیں کر سے ا

# مال سے تکلیف کول برداشت کرتی ہے؟

ال کو دیکھے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سخت سردی کا عالم ہے، اور کڑ کڑاتے جاڑے کی رات ہے، لحاف میں لیٹی ہوئی ہے، اور بچہ پاس پڑا ہے۔ اس حالت میں اس نیچ نے چیٹاب کر دیا، اب لفس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ یہ کرم گرم بستر چھوڑ کر جاتا تو بڑا مشکل چھوڑ کر کمال جاؤں، یہ تو جاڑے کا موسم ہے، گرم گرم بستر چھوڑ کر جاتا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن مال یہ سوچی ہے کہ اگر میں نہ گئ تو بچہ گیلا پڑا رہے گا، اسکے کپڑے گلا بین ارب کا، اسکے کپڑے تراب نہ ہو جائے۔ اس کی طبیعت گڑا ہیں۔ اس طرح گیلا پڑا رہے گا، تو کس اس کو بخل نہ ہو جائے۔ اس کی طبیعت گڑاب نہ ہو جائے۔ وہ ہے چاڑی اپنی اس کے کپڑے دھو دبی ہے، اور اس کے کپڑے جاڑے میں باہر جاکر شمنڈے پائی ہے ہیں کے کپڑے دھو دبی ہے، اور اس کے کپڑے بدل میں باہر جاکر شمنڈے پائی ہے ہیں کے کپڑے دھو دبی ہے، اور اس کے کپڑے بدل میں باہر جاکر شمنڈے پائی ہے ہیں گئے گئے۔ معمولی تکلیف ہے؟ لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر دبی ہے، کوں؟ اس لئے کہ اپنے بچکی فلاح اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر دبی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بچکی فلاح اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر دبی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بچکی فلاح اور اس کی صحت ماں ک

میش نظرہے ، اس لئے وہ اس سخت جاڑے میں اپنے نغس کے نقاضے کو پاہل کر کے ریے سارے کام کر رہی ہے

المجنت تکلیف کو ختم کر دیتی ہے

ا کے عورت کا کوئی بچہ نہیں ہے ، کوئی اولاد نہیں، وہ تمتی ہے بحائی بکسی المرح میرا علاج کراؤ، ماک بچہ ہو جائے، اولاد ہو جائے، اور اس کے لئے دعائیں کراتی پھرتی بے کہ وعاکرواللہ میں سے مجھے اولاد وے دے، اور اس کے لئے تعوین گنڈے اور خدا جانے کیا کیا کراتی بھر رہی ہے ، ایک دوسری عورت اس سے کہتی ہے کہ ارے! تو س چکر میں بڑی ہے؟ بچہ بیدا ہو گاتو تجھے بہت ہے مشقتیں اٹھانی بڑیں گی، جاڑے کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے بانی سے کپڑے دھونے ہوں گے، تو وہ عورت جواب وی ہے کہ میرے ایک بیچ پر ہزار جاڑوں کی راتمی قربان ہیں، اس لئے کہ اس بیچ کی قدر وقیت اور اس کے دولت ہونے کا احساس اس کے دل میں ہے، اس واسطے اس ے اگری ہے مال کے لئے ساری تکلیف راحت بن گئیں، وہ مال جو اللہ كم يا الله! مجمع اولاد وے دے، اس ك معنى يه بيس كه اولاد كى جننى ذمه واريال میں، جتنی تکیفیں میں، وہ دے دے، لیکن وہ تکیفیں اس کی نظر میں تکیفیں ہی منیں، بلکہ وہ راحت ہیں اب جو مال جاڑے کی رات میں اٹھ کر کیڑے وحوری ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن عقلی طور پر اے اطمینان ہے میں سے کام اپنے بچے کی جھلائی کی خاطر کر رہی ہوں، جب یہ اطمینان ہوما ہے تواس وقت اے اپنی آرزوؤل كو كلنے من بھي لطف آنے لگآ ہے۔

ای بلت کو مولاناروی رحمته الله علیه اس طرح فرماتے میں:

از محبت تلخها شيرس شود

کہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے کڑوی سے کڑوی چیزیں بھی ہیٹھی معلوم ہونے لگتی ہیں، جن کامول میں تکلیف ہورہی تھی، محبت کی خاطران میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے کہ میں یہ کام محبت کی وجہ ہے کر رہا ہوں، محبت کی خاطر کر رہا ہوں۔

# مولی کی محبت لیلی سے کم نہ ہو

مولاناروی رحمت الله علیہ نے مثنوی میں محبت کی بردی مجیب دکاتیں لکھی ہیں،
لی بحون کا قصہ لکھا ہے کہ بحون لیل کی خاطر کس طرح ویولنہ بنا، اور کیا کیا مشقتیں
اشخامی، دودھ کی نمر نکالنے کے ارادہ سے چل کھڑا ہوا، اور کام شردع بھی کر دیا، یہ
ماری مشقتیں اٹھارہا ہے، کوئی اس سے کے کہ توبیہ جو کام کر دہا ہے، یہ بردی مشقت
کا کام ہے، اسے جھوڑ دے، تووہ کہتا ہے کہ ہزار مشقتیں قربان، جس کی خاطریہ کام
کر دہا ہوں، اس کی محبت میں کر دہا ہوں، جھے تو اس نمر کھود نے میں مزہ آرہا ہے، اس
لے کرمیا ہوں، اس کی محبت میں کر رہا ہوں، جھے تو اس نمر کھود نے میں مزہ آرہا ہے، اس
لے کرمیا ہوں کی خاطر کرما ہوں مولانا روی رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ۔۔

عشق مولی کے کم از لیل ہود

مولی کا عشق حقیقی کب لیلی کے عشق سے کم ہو سکتا ہے۔ مولی کے لئے گیند خیاا زیادہ لوئی ہے، لنذا جب آدی مجت کی خاطریہ تکلیفیں اٹھا تا ہے تو پھر برالطف آنے لگتا ہے۔

#### شخواہ ہے محبت ہے

ایک آوی طازمت کر آہے، جس کے لئے مین کو سورے اٹھنا پڑتا ہے، آئیں فاصی مردی میں بستر پر لینا ہوا ہے۔ اور جانے کا وقت آگیا تو بستر چھوڑ کر جارہا ہے، نقس کا نقاف تو یہ تھا کہ گرم گرم بستر میں پڑار ہتا، لیکن گھر چھوڑ کر بیوی بجول کو چھوڑ کر جارہا چھوڑ کر جارہا ہے۔ اور سارا دن محنت کی چکی پینے کے بعد رات کو کسی وقت گھر والی آ آ ہے۔ اور بیٹل لوگ ایے بھی ہیں جو مین اپنے بچی کو سوتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں، اور رائت کو والی آکر ہوتا ہوا پاتے جی بڑم خوج میں بیت تکلیف اٹھا رہے ہو، اگر کوئی فخص اس سے کے کدارے بھائی! تم ملازمت میں بحت تکلیف اٹھا رہے ہو، چھو میں تمہاری ملازمت چھڑا ویتا ہوں۔ وہ جواب دے گا : نہیں، بھائی نہیں بری مشکل ہے تو یہ ملازمت کی جانب کو مینے سورے اٹھ کر جانے مشکل ہے تو یہ ملازمت کی ۔ اس کو مینے سورے اٹھ کر جانے مشکل ہے تو یہ ملازمت کی ۔ اس کو مین جھڑوا نا۔ اس کو مینے سورے اٹھ کر جانے

ھی ہی مزہ آرہا ہے، اور اوا د کو یوی کو چھوڑ کر جانے میں بھی مزہ آرہا ہے، کیوں؟
اس کئے کہ اس کو اس تنوّاہ ہے محبت ہو گئی ہے ہو مینے کے آخر میں مئی والی ہے، اس کمست کے نتیج میں یہ سلی تنوی ہے۔
محبت کے نتیج میں یہ سلی تکلیفیں شیریں بن گئی، نب اگر کسی وقت طاز مت بھوٹ
گئی تورو تا پھر رہا ہے کہ ہائے وہ دن کمال گئے، جب مسبح کو سورے اٹھ کر جایا کر آ تھا، اور لوگوں سے سفار شیں کراتا پھر رہا ہے کہ بجھے طاز مت پر دوبارہ بحل کر دیا ہے۔
جاتے، اگر محبت کمی چیز ہے ہو جائے تو اس رائے کی سلی تکلیفیں آسان اور مزے دار ہوجاتی ہیں، اس میں لطف آنے لگتا ہے۔

ای طرح گناہوں کو چھوڑتے میں تکلیف ضرور ہے، شروع میں مشقت ہوگ، کین جب آیک مرتبہ وٹ گئیں مشقت ہوگ، کین جب آیک مرتبہ وٹ گئے، اور اسکے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگ، اور پر اشاء اللہ تعالیٰ اس تکلیف میں مزہ آنے گئے گا، اللہ تعالیٰ کی مردہ کا میں مردہ آئے گئے گا۔

#### عبادت کی لذت سے آشنا کر دو

ہلے حضرت ڈاکٹر عبدالیعی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ بردی عجیب او غریب بات ارشاد فربائی، فرمایا کہ انسان کے اس نفس بولذت اور مزہ چاہئے، اس کی خوراک لذت اور مزہ جاہئے، اس کی خوراک لذت اور مزہ جاہئے، اور فلال قتم کا نہیں چاہئے ہوں اس کو مطلوب نہیں کہ فلال قتم کا مزہ چاہئے، اور فلال قتم کا نہیں چاہئے ہوں اس کو تراب قتم کے مزے کا عادی بنا دیا ہے، خراب سم کی لذتوں کا عادی بنا دیا ہے، فراب سم کی لذتوں کا عادی بنا دیا ہے، فراب سم کی لذتوں کا عادی بنا دیا ہے، فراب سم کی لذتوں کا عادی بنا دیا ہے، فراب سم کی لذت سے آتنا کر دو۔ او النہ تعالی کے تکم سے مطابق زندگی گررانے کی لذت سے آشنا کر دہ نجر سے میں ای میں ا

# مجھے تو دن رات بے خودی جائے

عالب كاليك مشهور شعرب، خدانے جانے لوگ اس كاكيا مطاب ليت بور

گے، لیکن ہر کے حفرت '' نے اس کا بردا اچھا مطلب تکالہ ہے وہ شعر ہے ۔

اک گونہ ہے خودی ججھے دین رات چاہئے

اک گونہ ہے خودی ججھے دین رات چاہئے،

مراب ہے جھے کو کوئی تعلق نہیں، جھے تو دین رات الذت کی بے خودی چاہئے،

تم نے میں بجھے شراب کا عادی بنا دیا تو جھھے شراب میں بے خودی حاصل ہو گئی، شراب

میں لذت آ نے گئی، آگر تم بجھے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی اطاعت کا

عادی بنا دیتے تو یہ بے خودی ججھے اللہ کے ذکر میں حاصل ہو جاتی، میں تواس میں خوش عوجاتی، لیکن یہ تمہاری خلطی ہے کہ تم نے ججھے ان چیزوں کے بجائے شراب کا عادی بنا دیا۔

# نفس کو تحلنے میں مزہ آئے گا

ای طرح یہ مجادہ شروع میں تو بردا حشکل لگتا ہے کہ بردا کشن سبق ویا جارہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالف کرو، اپنے نفس کے خواہشات کی خلاف درزی کرو نفس تو چاہ رہا ہے کہ فیبت کرنے کا موضوع بڑھ گیا، اب جی چارہا ہے کہ اس میں غیبت کرنے کا موضوع بڑھ گیا، اب جی چارہا ہے کہ اس میں بڑھ چھڑ کر حصہ اول، اب اس وقت اس کو لگام دینا کہ نہیں سے کام مت کرو، میں بردا مشکل کام لگتا ہے، لیکن یاد رکھنے کہ دور دور سے سے مشکل نظر آنا ہے، جب آدی نے سے پختہ ادادہ کر لیا کہ سے کام نہیں کروں گا، تواس کے بعد اللہ تعالی کی دہمت کے اور فضل و کرم سے بدد بھی ہوگی، اور پھر تم نے اس لذت آرزو اور خواہش کو جو کیا ہے، اس کچلئے ہیں جو مزہ آئے گا۔ انشاء اللہ شم انشاء اللہ اس کی حلاوت اس نجیبت کی لڈت سے کمیں ڈیادہ ہوگی۔

#### ایمان کی حلاوت حاصل کرلو

حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ایک فخص کے دل میں نقاضہ پیدا ہوا کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈالوں۔ اور کون فخص (my

ہے جس کے دل میں یہ تقاضہ نہیں ہوتا، آب دل برا کسسا رہا ہے کہ اس کو دیکھ ہی اول، لکین آپ نے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خشیت کے خیال سے نظر کو بچالیا۔
اور نگاہ نہیں ڈالی، بڑی تکلیف ہوئی دل پر آرے چل گئے، لکن اسی تکلیف
کے بدلے بیں اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی طاوت عطافر اکسی گئے کہ اس کے آگے دیمنے کی لذت ہے ہے، یہ فی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعدہ ہے، اور حدیث میں موجود ہے۔
سے جہ یہ فی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعدہ ہے، اور حدیث میں موجود ہے۔

سے وعدہ صرف نگاہ کے محناہ کے ساتھ مخصوص سیں، بلکہ ہر محناہ چھوڑنے پر سے
وعدہ ہے، مثلاً غیبت میں برا مرہ آرہا ہے، لیکن لیک مرتبہ آپ نے اللہ جل جلالہ کے
خیل سے غیبت چھوڑ دی، اور غیبت کرتے کرتے رک گئے۔ اللہ کے ڈر کے خیال
سے غیبت کا کلمہ زبان پر آتے آتے رک میا، مجر دیکھو کیسی لذت حاصل ہوتی ہے اور
جب انسان محناہوں کی لذتوں کے مقالے میں اس لذت کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے تو بھر
اللہ تعالی کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق سیدا ہوجہ تہ ہے۔

#### حاصل تضوف

حفرت تحکیم الامت قدی الله مره نے کیا آچی بات ارشاد فربائی، یاد رکھنے کے لائق ہے، فربایا: "وہ ورای بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب دل میں کسی الطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو، مثلا نماز کا وقت ہوگیا، لیکن نمار کو جانے میں سستی ہوری ہے "اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جب گناہ ہے نچنے میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ ہے نیج " پھر فربایا کہ: "میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ ہے تو تو ہوتی ہے، اور "میں! اس سے تعلق مع الله میں ترتی ہوتی ہے، اور جس محض کو یہ بات ماصل ہو جائے، اس کو پھر کس چیزی ضرورت نہیں" لنذا نفسانی جس محض کو یہ بات ماصل ہو جائے، اس کو پھر کس چیزی ضرورت نہیں" لنذا نفسانی خواہشات پر آرے چلا چلا کر اور ہتھو ٹے مل مار کر جب اس کو پکل دیا، تواب وہ لئس کیلئے کے نتیج میں اللہ جال جلا کر اور ہتھو ٹے مار مار کر جب اس کو پکل دیا، تواب وہ لئس کیلئے کے نتیج میں اللہ جال جلا کر اور ہتھو ٹے مل مار کر جب اس کو پکل دیا، تواب وہ لئس کیلئے کے نتیج میں اللہ کی جگل گاہ بن گیا۔

### دل توہے ٹوٹے کے لئے

ہمارے والد حفرت منتی مجر شفیع صاحب قدس اللہ مرہ ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ کشتہ بنایا تھے۔ اب تو وہ زمانہ چلا گیا، پہلے زمانے میں یونانی تھیم ہوا کرتے تھے، وہ کشتہ بنایا کرتے تھے، سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ، حکمیا کا کشتہ، اور نہ جانے کیا گیا کہ سے تیار کرتے تھے اور کشتہ بنانے کے لئے وہ سونے کو جلاتے تھے اور اتنا جلات تھے کہ وہ سونا کو جننا زیادہ جانیا جانے گا، اتنا ہی اسکم، طافت میں اضافہ ہوگا، اب جلا جا کر جب کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ طابا تیار ہوگیا، کوئی اسکو ذرا سا کھالے تو پت شمیں کمال کی توت آ جائے گی، توجب سونے کو جانا جلا کر منامنا کر پایل کر کے راکھ بنا ویا تواب یہ کشتہ تیار ہوگیا۔ ہمارے حفرت والد صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ ان خواہشات نفس کو جب کچلو گے، اور کچل کچل کر چیں چیس کر کے راکھ بنا کر ذو گے، تاب یہ کشتہ بن جائے گا، اس میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق راکھ بنا کر ذو گے، تب یہ کشتہ بن جائے گا، اس میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کی توت آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت آ جائے گی۔ اب دل اللہ تعالی کی ججل گا، اس حرب بے گاہ بن جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت آ جائے گی۔ اب دل اللہ تعالی کی ججل گاہ بن جائے گا، اس دل کو جتنا تو ڈو گے، اتا ہی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں محبوب بے گاہ بن جائے گا، اس دل کو جتنا تو ڈو گے، اتا ہی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں محبوب بے گاہ بن جائے گا، اس دل کو جتنا تو ڈو گے، اتا ہی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں محبوب بے گاہ بن جائے گا، اس دل کو جتنا تو ڈو گے، اتا ہی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں محبوب بے گاہ بن جائے گا، اس دل کو جتنا تو ڈو گا کی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں محبوب بے گا۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ ملہ بھی جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتہ بھی جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتہ بھی تم اس پر جتنی چوٹیں لگاؤ گے، اتبابی یہ بنانے والے کی نگاہ بھی مجروب ہوگا، بنانے والے نے اس کی فاطر اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کچلا جائے، اور جب وہ کچل جاتا ہے تو کیا ہے کیا بن جاتا ہے، ہملاے معزت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ کیا چھا شعر پڑھا کرتے ہے کہ مسلم میں اللہ بٹنک ویا یہ کہ سکے کاسہ ساتہ نے بیالہ بٹنک ویا اب اور پہنے کاس ساتہ نے بیالہ بٹنک ویا اب اور پہنے بیانہ بوری کے اس کو بگاڑ کے اور پہنے بوری ہے وہ بنائیں گے، لنذا یہ نہ سمجھو کہ خواہشات نفس کو مجلئے ہے جو چوٹیں لگ ہی جیں، اور جو تکلیف ہوری ہے وہ بے کار جا رہی جی بیں باکہ اس کے بعد جب یہ دل اللہ تعالی کی عبت کا محل ہے گا۔ اور اللہ تعالی کے عب بی بیک اس کے اور اللہ تعالی کے عبت کا محل ہے گا۔ اور اللہ تعالی کے عبت کا محل ہے گا۔ اور اللہ تعالی کے عبت کا محل ہے گا۔ اور اللہ تعالی کے

ذکر اور اس کی یاد کامحل ہے گا۔ اس وقت اس کوجو حلاوت نصیب ہوگی، خدا کی قشم .. اس کے مقاملے میں گناہوں کی بید ساری لذتیں خاک در خاک ہیں، ان کی کوئی حقیقت سیس، الله تعالی به دولت مم سب کونصیب فرائس .. بس! شروع می تموری س محنت اور مشقت اتھائی بڑے گی۔ اور اس کا نام مجلبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حدیث شریف میں اس طرح بیان فرمایا که:

المحاهد سيحاهدنفسه

عجلبد در حقیقت وہ ہے جواین نفس سے جماد کرے، این نفس کی خواہشات كو الله كى خاطر كيلے. الله تعالى بهم سب كو اس برعمل كرنے كى تونق عطا فرائى، اين لفس کی خواہشات کے ماتھوں میں کھلونہ بننے سے بچائے، اور ان خواہشات نفس کو تابو الرفي تونق معا رائه، أمن-

واخردعواناان الجمديثة رب العالمان





خطاب: حضرت مولانا مفتی محمر تقی عنانی مد ظلم منبط و ترتیب: محمد عبدالله میمن تکرخ و دفت: کار مئی ۱۹۹۱ء بروز جمعه بعد نماز عمر مقام: جامع مبحد بیت انمکزم، گلشن اقبال به کراچی کیوزنگ: برنث ماشرز

اصلی " مجلد" وہ ہے جو ننس ہے اس طرح جہاد کرے کہ ننس کی خواہشات، ننس کی آرزد کیں، ننس کے نقاضے اس کو ایک طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن انسان ننس کے ان تقاضوں اور آرزوں کو پایال کر کے دوسراراستہ انسال کر ہے، چنانچہ جوشخص اپنی اصلاح کی طرف قدم بردھا آ ہے۔ اس کو " مجاہدہ" کرتا ہی بیوتا ہے۔ اور نفسانی خواہشات کے خلاف زبر دی کر گر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے کروا کھوف چیا برتا ہے۔ اس کا تام " مجاہدہ" ہے۔

# مجاہرہ کی ضرورت

كَ الَّذِيُّتَ جَاهَدُ قُا فِي كَالَكَهُ لِيَنَّهُمُ مُبُلَنَا وَ أَنَّ اللَّهَ لَكِعَ الْمُحْمِينِيُّنَ (سورة العكبوت و ١٩) آسب بالله صدق الله مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکرید، و رحن عبی دیک سن الشیا به بین و الشیا کریں - والعمد لله رب العالمین گزشته جمعہ کو "مجلبره" ہے متعلق جو گزارشات کی تھیں۔ ان کا ظاصہ بہ تما کہ "مجلبره" کے معلی یہ بین کہ نفسائی خواہشات کا مقابلہ کر کے اللہ جل جالا ہے تم کم مطابق چنے کی فکر کرنا۔ یہ مجلبرہ ہے۔ آج اس کی مزید تفصیل عرض کرنی ہے۔ اگر سے بات اچمی طرح ذبین نشین ہو جائے کہ مجلبرہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے۔ ؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟

ونیاوی کاموں میں ''مجلدہ ''

دین کا کام " مجلدہ" کے بغیر نمیں چاتا، بلکہ دنیا کے کام بھی مجلدے کے بغیر نمیں ہو سَنّے، اگر کوئی شخص روزی حاصل کرنا چاہتا ہے تواس کے لئے اس کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لئے اپ نفس کے نقاضوں کو کچلتا پڑتا ہے، اس لئے نفس کا نقاضہ تویہ ہے کہ آرام ہے گھر میں پڑاسوتارہے، لیکن دہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں سوتارہ گیا تو روزی کیسے کمان گا۔

بجین سے ''مجاہرہ '' کی عادت

بچین بی سے نیچ کو مجلہدے کی علات ڈالنی پڑتی ہے۔ بیچ کو جب شروع میں پڑھنے کے لئے بھی جا آئے ہو اس کی طبیعت کے ظاف ہو آہے۔ پڑھنے کے لئے جی ا بارہ کے جانے کواس کا دل نمیں جابتا، لیکن اس کواس کی طبیعت کے ظاف پڑھنے پر آبادہ کیا جاتا ہے، یہ " مجابہہ " ہے، لنذا تعلیم حاصل کرنے کے لئے، روزی کمانے کے لئے، کیا جاتا ہے، یہ اندا تعلیم حاصل کرنے کے لئے، روزی کمانے کے لئے، مقاصد کے لئے انسان کوائی طبیعت کے ظلاف کرنا پڑتا ہے، آگر انسان یہ سوچ کہ میں اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام نمیں کرو نگا، ایسا شخص نے دنیا کا کوئی مقسد حاصل کر سکتا ہے۔ اور نہ دین کامقعد حاصل کر سکتا ہے۔

#### جنت میں مجلدہ نہ ہو گا

الله تبارک و تعالی نے اس کائنات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اس میں خواہش کے خلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ول چاہے گا، وہ ہوگا۔ اس میں انسان لنس کے خواہش کے مطابق کرنے کے کئے آزاد ہوگا، اس کو اس کے مواقع میسر ہوئے، وہ عالم "جنت" ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ:

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَغْتَوِي ٓ إِنْفُتَكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَذَّعُونَ .

(41:45 / 300)

یعن جو تمارا دل چاہ گا، وہ لے گا، اور جو ماگو گے وہ لے گا، ایست روایات میں سے تفصیل آئی ہے کہ مثلاً بیٹے بیٹے سے دل چاہا کہ انار کا جوس ٹی اول۔ اب صورت حال ہے ہے کہ قریب میں نہ تو انار ہے، اور نہ انار کا درخت ہے، اور نہ جوس نکانے والا ہے، کین سے ہو گا کہ جس وقت تمارے دل میں اس کے پینے کا خیال آیا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انار کا جوس نکل کر تمارے پاس بہنج جائے، اللہ تارک و تعالیٰ این برخمیں کی قدرت عطافرائے کے کہ جس چز کا دل چاہے گا، وہ لے گا، وہ اللہ وہاں پر تمہیں کسی خواہش کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی نقاضے کو وہانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی نقاضے کو دہانے کی خوادت کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی خواہش کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی خواہش کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی علامے کا مین میں مولی، سے عالم جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جم سب کو اپنی رحمت سے معالم عطافرہا دے۔ آجین۔

عالم جهنم

دوسرا عالم اس كے باكل بر عس ب، وہاں ہر كام طبيعت كے خلاف ہوگا، ہر كام دكھ دينے والا ہوگا، ہر كام غم بي جلاكرتے والا، ہر كام بين تكليف اور معيبت ہوگى، كوئى آرام، كوئى راحت اور كوئى خوشى شيں ہوگى، وہ عالم دوزخ ب- الله تعالىٰ ہر مسلمان كواس سے تحفوظ ركھے۔ آجن

بیہ عالم دنیا ہے

تیرا عالم وہ ہے جس میں طبیعت کے مطابق بھی کام ہوتے ہیں، اور طبیعت کے ظاف بھی کام ہوتے ہیں، خوثی بھی حاصل ہوتی ہے، غم بھی آیہ، تکلیف بھی کی خلاف بھی کام ہوتے ہیں، خوثی بھی حاصل ہوتی ہے، اس عالم میں کسی کی کوئی تکلیف خالص نہیں، کوئی راحت خالص نہیں، ہرراحت میں تکلیف کا کوئی کاٹنا لگا ہوا ہے، اور ہر تکلیف میں راحت کا پہلو بھی ہے۔ یہ عالم دنیا ہے، اس دنیا میں آپ بڑے سے بڑے مربایہ وار، بڑے سے بڑے صاحب وسائل سے پوچھ لیجے کو تہیں بڑے سے بڑے صاحب وسائل سے پوچھ لیجے کو تہیں کبوے کہ تہیں کوئی تکلیف نہیں پنجی ہے یا تم ساری عمر آرام اور اطمینان سے رہے؟ کوئی آلک فرد بھی ایسانہیں ۔ لم گاجو یہ کہ دے کہ بھی کوئی تکلیف نہیں پنجی ، اور کوئی کلیف نہیں پنجی ، اور کوئی کلیف نہیں پنجی ، اور کوئی کسی دراحت بھی بنجے گی، یہ دنیا تو اس کے کہ یہ عالم دنیا ہے، جنت نہیں ہے، کام میری طبیعت کے ظانف نہیں ہوا، اس لئے کہ یہ عالم دنیا ہے، جنت نہیں ہے، کوئی قض راحت بھی بنجے گی، یہ دنیا تو اس کام کے لئے بنائی می دندگی میں راحت بھی نہی بنجے گی، یہ دنیا تو اس کام کے لئے بنائی می دندگی کوئی قض یہ چاہے کہ بھی تکلیف نہ ہو، تو ایسا بھی دندگی بھر نہیں ہو سکتا، ایک شاعر نے کما ہے کہ ۔

قید حیات بند وغم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجلت پائے کیوں

وت سے بید بین پینے پیوں

الذا یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لئے بتائی ہے کہ اس میں

تمہارے دل کو راحیّں بھی طیں گی، اور اس کو توڑنے والے اسباب اور حالات محجیرا

ہوتے کے، اس لئے جیتے جی مرتے دم یک غم ہے شجلت ممکن نہیں۔ اور تواور انبیاء علیم

السلام جو اس کائلت میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ان کو بھی

تنظیفیں پیش آئیں، بلکہ بسااو تات عام لوگوں سے زیادہ پیش آئی، ان کو بھی طبیعت

کے خلاف واقعات پیش آئے، اس ونیا کے اندر کوئی انسان بھی ان سے نئی نہیں سکیا،

اگر انسان کافر بن کر رہے، تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا، اگر موسی بن کر رہے،

آئر انسان کافر بن کر رہے، تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا، اگر موسی بن کر رہے،

تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا، خدا کا انکار کرے، تب بھی طبیعت کے خلاف

# یہ کام اللہ کی رضا کے لئے کر کو

الذا جساس ونیا می طبیعت کے خلاف باتیں چین آنی می جیں، تو بھر طبیعت کے خلاف کام کرنے کے دوطریقے ہیں۔ ایک طربقیہ تو یہ کہ طبیعت کے خلاف کام بھی کرو، صدے بھی العلق تکلیفیں بھی زواشت کرو، لیکن ان تکلیفوں کے بدلے میں آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ تحالی میں آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ تحالی اس سے دامنی نہ ہو۔

دومرا طریقہ سے ب کہ انسان اپنی طبیعت کے ظاف کام کرے، نفس کے تقاضے کو کیلے، آگرت سنور جائے۔ اور اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ انبیاء علیم السلام کی وعوت بید ہے کہ اس ونیا میں طبیعت کے ظاف تو ہونا ہی ہے۔ تمادا ول چاہے، یانہ چاہے، لیکن آیک مرتبہ سے عمد کر لوکہ طبیعت کے ظاف وہ کام کریں گے جس سے اللہ تعالی راضی ہوگا۔

مثلاً نماز کاوقت ہوگیا۔ مجد سے پکل آری ہے، لیکن جانے کو دل شمیل چلا مراہ ہے۔ اور ستی ہوری ہے، تواب ایک راستہ ہے کہ دل کے چاہے پر عمل کر لیا، اور بستر پر لیئے رہے، اور اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ دروائے پر ایک ایک ایسا آ دمی آگیا ہے جس کے لئے نگانا ضروری ہے، چنانچہ اس کی خاطر بستر چھوڑا، اور باہر نکل گئے، خمیجہ یہ نکلا کہ طبیعت کے خلاف بھی ہوا۔ خواہش کے خلاف بھی ہوا، اور باہر نکل گئے، خمیجہ یہ نکلا کہ طبیعت کے خلاف بھی ہوا۔ خواہش کے خلاف بھی ہوا، اور باہر نکل گئے، خمین ملا، تکلیف جول کی توں رہی۔ لندا آ دمی یہ سوچ کہ تکلیف سے اور آرام بھی ضمیں بلا، تکلیف جول کی توں رہی۔ لندا آ دمی یہ سوچ کہ تکلیف کے بات کے کہا تو میرے قبضہ اور قدرت میں ضمیں ہے، اس لئے کیوں نہ میں اللہ کو رامنی کرنے جاتے تکا بف بر داشت کر اول۔ یہ سوچ کر اس وقت اٹھ کر نماز کے لئے چلا جاتے تکا بف بر داشت کر اول۔ یہ سوچ کر اس وقت اٹھ کر نماز کے لئے چلا جاتے۔

# أكراس وقت إدشاه كالبغام آجائ

ملرے حفرت ذاکر عبد العلى صاحب قدس الله مرو الله على بدى كلر آمر باتي فرمايا كرتے ہے۔ چنانچہ فرماتے كہ مجئي! اگر تميس نماز كے لئے جانے ميں ستى بودى ہو ياكى دين كے كام ميں ستى بودى بو، مثلًا فجرى نماذ كے لئے يا تتجہ کی نماز کے لئے سستی ہورہی ہے۔ آگھ تو کھل گئی، گر نیند کا غلب ہے، ہم چمو رُنے کو ول نمیں چاہ رہا ہے تو اس وقت ذرا میہ سوچو کہ اس نینر کے غلبے کے عالم جن اگر تمہدے پاس میہ پیغام آجائے کہ سربراہ مملکت جہیں بہت برااعزاز ویتا چاہتے ہیں۔ اور وہ اعزاز اس وقت تو نینداور وہ ستی باتی رہے گئی فلہرہے کہ وہ نیند اور سستی سب غائب ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لئے کہ تمہدے ول جن اس اعزاز کی قدر و سزات ہے، جس کی وجہ سے تم طبیعت کے فلاف کرنے برا آمادہ ہو جائے گی اور میہ سوچ کے کہ کمال کی خفلت، کمال کی نیند، اس اعزاز کو حاصل کرنے کے کہ کمال کی خفلت، کمال کی نیند، اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لئے دوڑ جاتی اگر میہ موقع نکل گیا تو پھر ہاتھ آنے والا نہیں، چنا نچہ اس کام عاد شاہ سے اعزاز حاصل کرنے کے لئے نیند چھوڑ کتے ہو، اپنی راحت چھوڑ کتے ہو، تو پھر اللہ علی طالہ اور اسم الحاکم الحاکم الحاکم الحاکم الحاکم الحاکم الحاکم الحاکم الحاکم وجہ سے راحت اور نیند چھوڑ کے لئے راحت اور نیند نہیں چھوڑ کے ؟ جب کسی شد کسی وجہ سے راحت اور نیند چھوڑ کے ہو۔ تو پھر کیوں شائلہ کو راضی کرنے جب کسی شد کسی وجہ سے راحت اور نیند چھوڑ نے ؟

#### الله تعالی ان کے ساتھ ہوگا۔

حعرات انبیاء علیم السلام کامی پینام ہے کہ اپ نفس کو طبیعت کے خلاف ایسے کام کرنے کی عادت ڈالو جو اللہ تعالی کو راضی کرنے والے ہوں، اس کا نام "مجلبه " ہے۔ جو صدے اور جو تکلیفیں غیر انقیاری طور پر پہنچ رہی ہیں، بظاہران سے کوئی فائدہ حاصل نمیں ہورہا ہے، لیکن اللہ تعالی کا وعدہ ہے جو لوگ ہماری خاطر یہ "مجلبه "کرینگے، ہماری خاطر نفس کے خلاف کام کرینگے تو ہم ضرور ان کا ہاتھ پر کے بیلی میں اسے والی کا میں اسے دائے یہ میں خاطر نفس کے خلاف کام کرینگے تو ہم ضرور ان کا ہاتھ پر کر اسے رائے یہ اسے جلیں گے،

والذِيْنَ جَاهَدُوْا بِنَيا كَنَهْدِ ينهُمْ سَبِكَنَا، وَإِنْ اللهُ لَمَّ الْمُحُسِبِينَ اللهِ لَمَّ الْمُحُسِبِينَ اللهِ وَاللهِ لَمَّ الْمُحُسِبِينَ مِن اللهِ وَهُ مُسْنِينَ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### وه کام آسان مو جانگا

الله تبرک و تعالی کیے ان کا ساتھی بن جاتا ہے؟ اس طرح کہ شروع جی تفس کی خلفت جی بدی و شواری معلوم ہورہی تھی، طبیعت کے خلاف کر تا بردا مشکل معلوم ہورہا تھا۔ لیکن جب الله تعالی کے بھروے پر الله کو راضی کرنے کے لئے چل کھڑے ہوئے تو پھر وہی راستہ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ الله تعالی اس کے لئے آسان کر دیتے جیں۔ ایک فخص کو نماز کی عادت نہیں ہے، نماز پڑھتا بھاری معلوم ہوتا ہے، پانچ و دقت کی نماز پڑھتا مشکل لگتا ہے۔ لیکن اس نے نفس کے اس تقاضے کے باوجود پانچ و دقت کی نماز پڑھتا مشکل لگتا ہے۔ لیکن اس نے نفس کے اس تقاضے کے باوجود مند پڑھنی شروع کر دی، یمان تک کہ نماز پڑھٹے جی کوئی مشقت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے مند کوئی ہے کہ نماز پڑھٹے جی کوئی مشقت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے گھوڑ کوئی ہے کہ نماز روپ لے لو، اور آن کی نماز چھوڑ دو، بتاہے کیا وہ فخص نماز کوئی ہے کہ نماز میر نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس کام بخراروں روپ لے دو مشکل سمجھ رہا تھا، تھوڑے پر راضی نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس کام بخراروں روپ لے دو مشکل سمجھ رہا تھا، تھوڑے سے عرصے جی الله تبارک و تعالی نے اس کو پہلے دو مشکل سمجھ رہا تھا، تھوڑے سے عرصے جی الله تبارک و تعالی نے اس کو سمان کر دیا۔

### آے قدم تو برحاد

می مل پورے دین کا ہے، اگر انسان بیٹہ کر سوچتارہے تواس کو مشکل نظر
آئےگا، لیکن جب دین کے رائے پر چلنا شروع کر دے توانلہ تبارک و تعالیٰ اسے آسان
فرا دیے ہیں، حضرت تھاتوی رحمہ اللہ علیہ اس کی لیک مثل دیا کرتے تھے کہ ایک لیمی
مزک سیدھی جاری ہو، اور اس کے دونوں طرف در ختوں کی قطاریں ہوں، دائیں
طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اب اگر کوئی فخص اس مزک پر کھڑا ہو کر دیکھے تواس کو
میہ نظر آئے گا کہ درختوں کی دونوں قطاریں آپس ہی آگے جاکر فل گئی ہیں۔ اور
آگے رامتہ بندہے، اگر کوئی احمق فخص میہ کے کہ چونکہ آگے چل کر درختوں کی
قطاریں آپس میں مل گئی ہیں۔ اس لئے اس مزک پر چلنا بیکار ہے، تو یہ فخص میں
راستہ قطع نہیں کر سکے گا، اور بھی منزل سک نہیں پہنچ سکے گا، وہی فخص منزل سک

#### جائز کاموں سے رکنا بھی مجلدہ ہے

اصل مجلبہ تو سے کہ انسان جو ناجائز اور شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے،
ان سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے نفس پر زیر دسی دباؤ ڈال کر ان سے باز رہے،
لیکن چوکلہ ہمارا نفس لذتوں کا، خواہشات کا اور راحتوں کا عادی ہو چکا ہے۔ اور انتا
ذیادہ عادی بنا ہوا ہے کہ اگر اس کو اللہ کے رائے کی طرف اور شریعت کی طرف موڑنا
چاہو تو آسائی سے نہیں مڑآ، بلکہ وشواری پیدا ہوتی ہے، اس لئے اس نفس کو رام
کرنے کے لئے اور اللہ کے بنا۔، ہوئے احکام کے آباح بنانے کے لئے اس کو بعض
مباح اور جائز کاموں سے بھی روکنا پڑتا ہے، اس لئے کہ جب نفس کو جائز کاموں سے
روکیس کے تو پھر اس کو لذتوں کو چھوڑنے کی عادت پڑے گی، اور پھر اس کے لئے
ناجائز امور سے بچنا بھی سے سان ہو جائے، صوفیاء کرام کی اصلاح میں اس کو بھی
"کہاچہ" کہا جاتا ہے۔

مثلاً خوب پید بحر كر كماناكوئي كناه كاكام نمیں، ليكن صوفياء كرام فرماتے ہيں كد خوب بید بحر كر كماناكوئي كناه كاكام نمیں، ليكن صوفياء كرام فرماتے ہيں كد خوب بیت بحر كر مت كھانى اس لئے كداس كا نتيجہ يہ ہوگا كہ يہ لئے كھانے ہيں جائيگا، اس لئے نفس كو عادى بنانے كے لئے كھانے ہيں تحورى مى كى كر دو، يہ بھى "مجلبه" ہے۔

حفرت موانا محریعقوب صاحب رحمة الله علیہ ہے کس نے بوجھا کہ حفرت!

یہ کیا بات ہے کہ صوفیاء کرام بعض جائز کاموں سے بھی روک دیتے ہیں؟ اور ان کو چھڑا
دیتے ہیں۔ حالا نکہ اللہ تعالٰی نے ان کو جائز قرار دیا ہے؟ حفرت والا نے جوات فرایا کہ
و کھواس کی مثل ہیہ ہے کہ یہ کتاب کا ورق ہے، اس ورق کو موڑو، موڑ دیا، اچھااس کو
سیدھا کرو، اب وہ ورق سیدھا نہیں ہو آ، بہت کوشش کرلی۔ لیکن وہ و وہارہ مڑجا تاہے پھر
آپ نے فرمایا کہ اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ورق کو نخالف سمت میں موڑ
دو، یہ سیدھا ہو جائے گا، پھر فرمایا کہ یہ نفس کا کافر بھی گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے،
معصیتوں کی طرف مڑا ہوا ہے، اب آگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ سیدھا نہیں
ہوگا، اس کو دو سری طرف موڑ دو، اور تھوڑ ہے مباحلت بھی چھڑا دو جس کے نتیج میں یہ
ہوگا، اس کو دو سری طرف موڑ دو، اور تھوڑ ہے مباحلت بھی چھڑا دو جس کے نتیج میں یہ

#### چار مجابدات

چنانچہ صوفیاء کرام کے یہاں چار چیزوں کا مجلدہ کرانا مشہور ہے، ا۔ تقلیل طعام، کم کھلا۔ ۲۔ تقلیل کلام، کم بولنا۔ ۳۔ تقلیل منام، کم سونا، ۳۔ تقلیل الاختلاط مع اللنام، لوگوں سے کم لمنا۔

# كم كماتى مد

ا \_ تقلیل طعام، کم کھٹا۔ پہلے زانے میں صوفیاء کرام کم کھلنے پر بروے بوے علیہ کے کرایا کرتے تھے، یمال تک کہ فاقہ کٹی تک نوب آجاتی تھی، لیکن حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھاؤی قدس الله مرہ نے فرمایا کہ یہ زماند اب اس تسم کی مجلبوں کا نسیں ہے، اب تولوگوں دیے ہی کمزور ہیں۔ اگر کھٹا کم کر دیں گے تواور پیلایاں آجاتیں گی، اور اس کے نتیج میں کمیں ایسانہ ہو کہ پہلے جو عبادت کر ہاتھا، اس سے بھی محروم ہو جائے۔ اس لئے فرمایا کہ آج کے دور میں انسان ایک بات کی بابت کی با

یک اور اس لائل کا ام و دو ہے انداا میں موقع پر نفس کے تقاضے کو اس و دو میں ہے تر دو بیدا ہوتا اس مولد آئے اس و تت و لی جی و تت ہے تر دو کا مرحلہ آئے ہی کہ اب مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں یا نہ کھاؤں یا نہ کھاؤں یا ہے کہ اور کھائے گا۔ مرحلہ آئے ، اس و تت کھاٹا چھوڑ دو ، اس سے تقلیل طعام کا ختا پورا ہو جائے گا۔ اور میہ جو تر دو بیدا ہوتا ہے کہ مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں ؟ بیہ عقل اور طبیعت کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ کیونکہ کھاٹا کھائے میں مزو آرہا ہے ، تواب نفس بی تقاف کر رہا ہے کہ اور کھاٹا کھا کر مزو لے لے ، اور عقل کا نقاضہ میہ ہوتا ہے کہ اب مزید کھاٹا مت کھاؤ ، اب مزید کھاؤ کے تو کیس بیار نہ برو جاؤ ، نفس اور عقل کے درمیان بیہ لڑائی ہوتی ہے ، اور اس لڑائی کا نام تر دو ہے ، انداا میں موقع پر نفس کے تقاضے کو چھوڑ دو ، اور عقل کے نقاضے کر عمل کر او۔

#### وزن بھی کم اور اللہ بھی راضی

یہ مضمون میں نے حضرت والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره سے اور حضرت ڈاکٹر عبد المحی صاحب رہمة الله عليہ سے کئی بار سنا، اور مواعظ میں مجمی پڑھا، لئین بعد میں ایک ماہر ڈاکٹر کا مضمون تظر ہے محزرا، جس میں لکھا تھا کہ:

" ج کل اوگ این بدن کا وزن کم کرنے کے لئے طرح طرح کے نیخ استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے روئی چھوڑ دی۔ کسی نے دوپسر کا کھانا چھوڑ دیا۔ آج کل کی اصطلاح ہیں اس کو " وائیڈنگ " سے ہیں۔ بورپ جس اس کا بہت رواج ہے، یہ چیز وہاں وہاکی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہو تا ہے کہ جسم کا وزن کم ہو جائے۔ اور خاص طور پر خواتین میں اس کا اتنارواج ہے کہ گوئیل کھا کھا کر وزن کم کرنے کی کوشش کرتی میں۔ اور بعض اوقات اس میں مرجمی جاتی ہیں۔

اس کے بعد وہ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ میرے نذدیک وزن کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بیہ ہے کہ آدی نہ وقت کا کھٹا مستقل چھوڑے ، نہ روٹی کم کرے ، بہترین طریقہ بیہ ہے کہ آدی نہ تو گئی کھوگ ہے۔ اس ہے تھوڑا سائم کھاکر کھٹا بلکہ ماری عمراس کا معمول بنالے کہ جنتی بھوگ ہے۔ اس ہے تعوڑا سائم کھاک کھائے بند کر دے۔ اس کے بعداس ، ڈاکٹر نے بعینہ یہ بات تکھی ہے کہ جس وقت کھٹا کھائے ہوئے وہ وہائے کہ کھانا کھائی انہ کھٹوں ، اس وقت کھٹا چھوڑ دے ، جو شخص

اس پر عل کرے گا، اس کو بھی بدن بر صنے کی اور معدے کے خراب ہونے کی شکایت نسی ہوگی، اور شد اس کو ڈائٹٹک کرنے کی ضرورت چیش آئے گی۔

سی بات حفزت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی قدس الله سرو کی سال پہلے لکھے گئے تقد کب الله سرو کی سال پہلے لکھے گئے تقد کب چاہو تو وزن کم کرنے کی خاطر اس پر عمل کر لو، چاہو تو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اس مشورے پر عمل کر لو۔ لیمن اگر نفس کے علاج کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اس مشورے پر عمل کرو گے تو اس کام جس اجر و ثواب بھی سلے گا، اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو شاید وزن تو کم ہو جائے گا۔ لیمن اجر و ثواب شیس ملے گا۔

#### نفس کولذت ہے دور رکھا جائے

حضرت تعانوی رحدة الله عليه في المائل المن المرت الله من توسونياء كرام الله والله الله الله والله الله والله والله

# پیٹ بھرے کی مستیل

پورابیت محرکر اس طرح کھلا کہ اس کا کوئی حصہ خالی نہ رہے، اگر چہ فعنی اخبار سے تاجائز نمیں۔ حرام نمیں، لیکن سے انسان کے لئے جسمانی اور روحانی ووٹوں قتم کی بیلریوں کاسب اور ذریعہ ہے، اس لئے کہ جنتی معصیتیں اور بافرانیاں ہیں۔ وہ سب جرے ہوتے پیٹ پر سوجمتی ہیں، اگر آوی کا پیٹ بھرا ہوانہ ہو تو یہ گناہ اور بافر بائیاں مسل سوجمتی، اس کے تھم یہ ب کہ " رشبع " یعنی پیٹ بھرے ہونے سے اپ آپ کو بھانا چاہئے۔ ای کا بام "تقایل طعام" کا مجابدہ ہے۔

# كم بولنا "الك مجلده" ب

دومری چزے "تعلیل کلام" بات کم کرنا۔ لین می سے شام تک یہ ہماری

زبان فینی کی طرح چل رہی ہے ، ادر اس پر کوئی روک ٹوک تبیں ہے۔ جو منہ جن اربا

ہے۔ انسان بول رہا ہے ، یہ صورت حل غلط ہے۔ اس لئے جب تک انسان اس زبان

کولگام تبیں دے گا، اور اس کو قابو تبیں کرے گا، اس وقت تک یہ گناہ کرتی رہے گی،

یا در کھیے ، حدیث شریف جن ہے کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبان کو

لوعہ صد جنم جن ڈالنے والی چزاس کی ذبان ہے ، اس لئے کہ جب زبان کو آزاد

چھوڈ رکھا ہے۔ اس پر روک ٹوک تبیں ہے تو پھروہ ذبان جموث جن جنا ہوگی۔ غیبت

میں جنا ہوگی، دل آزاری جن جنام وگی، ان گناہوں کے سب وہ جنم جن جاتے گا۔

### زبان کے گناہوں سے نیج جائے گا۔

اس لئے انسان کو "تقلیل کلام" کا مجلیدہ کرتا پڑتا ہے کہ بات کم کرے، ذبان سے فضول بات نہ نکائے، ضرورت کے مطابق بات کرے، اور بولئے سے پہلے یہ سوچ کہ یہ بات کرتا میرے لئے مناسب ہے یا نہیں؟ کمیں گناہ کی بات تو نہیں، اور بااوجہ زبان چلائے ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کم بولئے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ بولئے کو ول چاہ رہا ہے، لیکن اس نے اپنی اس خواہش کو دبا دیا تواس کے متبح بھی ذبان پر قابو بیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ جھوٹ، فیبت اور اس طرح کے دو سرے گئے جوں میں جتلا نہیں ہوتا۔

# جائز تفریح کی اجازت ہے

یہ جو نفنول حتم کی مجلس آرائی ہوتی ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں گپ شپ کما جاتا ہے، کوئی دوست مل گیا تو نورا اس سے کما کہ آؤ ذرا بیٹھ کر گپ شپ کریں، یہ محب شپ لانیا انسان کو گمالہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں! شریعت نے ہمیں تعوری بہت تفتے کی مجمی اجازت دی ہے۔ نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

روحوا القارب ساعة ضاعة

(كولسال- ٢٥٥٥)

لین ولول کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرام ہمی دیا کرو، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جلیے کہ جارے حزاج، جاری نفیلت اور جاری ضروریات کو ان سے ذیادہ پہچلنے والا اور کون ہوگا، وہ حلتے ہیں کہ آگر ان سے کما گیا کہ اللہ کے ان ہوگا، وہ حلتے ہیں کہ آگر ان سے کما گیا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ پچھ نہ کرو، ہروقت ذکر اللہ جس مشغول رہو تو یہ ایمانیس کر سکیں۔ گے۔ اس لئے کہ بیہ فرشت نہیں۔ یہ تو انسان ہیں۔ ان کو تھوڑے سے آرام کی بھی ضرورت ہے، اس لئے تفریح کے آرام کی بھی ضرورت ہے، اس لئے تفریح کے لئے کوئی بات کرنا، خوش طعی کے ساتھ ہیں بول لینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے۔ بلکہ لئے کوئی بات کرنا، خوش طعی کے ساتھ ہیں بول لینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے۔ بلکہ پہندیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اس میں زیادہ منہ سک ہو جانا کہ اس میں کئی گئی گھنٹ برباد ہو رہ ہیں قیتی او قات ضائع ہو رہ ہیں منہ سے کہ وجانا کہ اس طور پر گناہ کی طرف لیجانے والی ہے۔ اس لئے فرایا جارہا ہے کہ تو یہ جاتی کم کرنے کی عادت ڈالو، لوریہ بھی " بجابہ " ہے۔

### مهمان سے باتیں کرناسنت ہے

میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شغیع صاحب رحمة الله علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے۔ جب بھی آئے تو بس او حراد حر کی باتیں شروع کر دیتے، اور رکنے کا نام نہ لیتے، ہمارے سب بررگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مہمان بن کر ملنے کے لئے آیا تواس کا اگرام کرتے، اس کی بات

سنتے، اور حتی الامكان اس كى تفنى كى كوشش كرتے، يد كام أيك معروف آوى كے لئے برا مشكل ہے، جن لوگول كى ذندگى معروفيات سے بحرى بو، وہ جان سكتے ہيں كہ يد كتا مشكل كام ہے۔ ليكن حديث شريف ميں آ آ ہے كہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا معمول يد تقاكہ جب آپ سے كوئی فخص طئے كے لئے آپا، اور آپ سے بات كرنا مشروع كر آ تو آپ اس كى طرف سے بمجى مند نميں موڑتے تتے، جب تك وہ خود بى مند ند موڑ لے، اس كى بات سنتے رہے تتے، چنانچہ حديث كے الفاظ بين كه .

حتى يكون هوالمنصرف

( شکل ترحی، بب ماجاء فی واضع رسول الله صلی الله علیم وسلم)
حتی کہ وہ خود بی نہ چا جائے، یہ کام بوا مشکل ہے، اس لئے کہ بعض وگر لمبی ت
کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی پوری بات پوری وجد سے سنتا ایک مشکل کام ہے،
لیمن حضور صلی الله علیہ وسلم کی سنت کی وجد سے المارے برد کوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ
آنے والے کی بات سنتے، اس کی تشغی کرتے،

اصطلاح كالك طريقه

کین اگر کوئی فخص اصطلاح کی غرض ہے آ اتواس پر روک ٹوک ہوتی تھی، ہر حال! وہ صاحب آگر ہاتیں شروع کر دیتے۔ اور حضرت والد صاحب ہے۔ ہیت ہے۔ اس کی ہاتیں سنے رہے ، ایک دن ان صاحب نے آگر حضرت والد صاحب ہیت میں کی درخواست کی کہ حضرت! میں آپ ہے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں ، میرے کے کوئی وظیفہ کوئی تبیع بتا دیجئے ، حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہدے لئے کوئی اس پر آلا ڈالو، تم جو تبیع اور وظیفہ نہیں ہے ، تمہدا کام میہ ہے کہ ذبان کو قابو میں کرو، اس پر آلا ڈالو، تم جو ہروت بولئے رہتے ہو، ذبان نہیں رکتی، یہ غلط ہے۔ آئندہ جب آؤ تو بالکل خاموش بیشے رہو، ذبان ہے کوئی لفظ نہ تکانا۔ آب اس پابندی کے نتیج میں ان صاحب پر بیشے رہو، ذبان سے کوئی لفظ نہ تکانا۔ آب اس پابندی کے نتیج میں ان صاحب پر قیامت گرد گئی۔ یہ خاموش میشنے کا مجلوہ ان کے لئے بزار مجلودا سے بھاری تا۔ اس بر ہونا کہ بار اخرین طے کرا اب ہونا کہ بار اخرین طے کرا اب ہونا کہ بار بار ان کے دل میں یو لئے کا تقاضہ پیدا ہونا، لیکن پابندی کی وجہ سے نہ بولئے پر مجبور ہیں۔ اور اس علاج کی وجہ سے اللہ تبلدک و تعلیٰ نے سارا طریق طے کرا

دیا۔ اس لئے کہ حضرت والد صاحب یہ سمجھ کئے تھے کہ ان کی بنیادی بہلای یہ ہے، جب یہ قابو میں آجائے گی تو سب کام آسان ہو جائے گا، چنانچہ کچھ عرصہ بعد الله تعلق نے ان کو کمال سے کمال پہنچا دیا۔ ہرایک کی بیلری الگ الگ ہے، اندا حالات کو دکھ کرشنے علاج تجویز کر آ ہے کہ اس کے لئے کونسا علاج مفید ہوگا، بسر حال یہ "تقلیل کام" کا مجلوع ہے۔

كم سونا

### لوگوں سے تعلقات کم رکھنا

پوتھا مجلوہ ہے وہ تقلیل الاختلاط مع الانام " لین لوگوں سے میل جول کم کرنا،
اور بہت زیادہ میل جول سے پر بیز کرنا، اس لئے کہ انسان کے جتنے زیادہ تعلقات
ہو تھے، اتنای گناہوں جس جتا ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ تجربہ کر کے دکھ لو، آج کل تو
تعلقات بوحماتا ہا قاعدہ ایک فن اور ہنر بن گیاہے، جس کو " پلک ریلیشن " Public)
تعلقات بوحماتا ہا تا ہے، جس کا مقصد سے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات زیادہ پیا
کرو، اور اپنا اگر رسوخ بوحماق، اور ان تعلقات کی بنیاد پر اپنا کام نکالو، لیکن امارے
بردگوں نے اس سے منع فرمایا ہے کہ بلا ضرورت تعلقات نہ بوحمائے جائیں۔ بلک
تعلقات کو کم کیا جائے۔

### ول ایک آئینہ

اس کے کہ اللہ تعالی نے اذبان کے دل کو ایک آئینہ بنایا ہے، جو تصویر انسان کے تعلقات
کے سلمنے سے گزرتی ہے، اس کا تکس دل پر جم چاتا ہے، افرا جب انسان کے تعلقات
زیادہ ہوتے تھ اس میں پھر ایر جے لوگ بھی آئیں گے، اور برے بھی آئیں گے، اور جب
برے کاموں میں مصردف لوگ طاقات کریں گے تو ان کے کاموں کا تکس دل
پر پڑے گا، اور اس سے دل خراب ہوگا، اس نے فرمایا کہ دومرے لوگوں سے بلا
ضردرت زیادہ نہ طو، دوسرے لوگوں سے تعلقات جتنے کم ہوں گے، اتمانی اللہ جل
شاند سے تعلق میں ضافہ ہوگا۔ مولانا روی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سے
تعلق میں ضافہ ہوگا۔ مولانا روی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سے
تعلق میں ضافہ ہوگا۔ مولانا روی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سے
تعلق میں ضافہ ہوگا۔ مولانا روی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سے
تعلق میں خافہ ہوگا۔ مولانا روی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سے
تعلق میں خافہ مولانا ہوگا۔ است وج حاصلی

لین یہ تعلقات اللہ آبال کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جہاب اور پردے ہن جائے ہیں جہاب اور پردے ہن جائے ہیں، دنیای جتنی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے اس سے بھی محبت ہے اس سے بھی محبت ہے اتھا ہی اللہ جائے ہیں۔ وہ سے اتھا ہی اللہ جی اللہ جی

چلے، ای کانام "تعلیل الانتاط مع اللم" ہے..

بسر حال یہ مجلوات اس کے کرائے جاتے ہیں، ماکہ ہلوا یہ نفس قابو میں آجائے۔ اور ناجاز کاسوں پر آکسانا چھوڑ و۔ ،، اس لئے یہ مجلوات ہرانسان کو کرنے چاہیں اور بستریہ ہے کہ یہ مجلوات کی رہنمائی گرانی میں کرے، خود اپنی مرض، اور اپنے فیصلے ہے نہ کرے، اس لیکاکر انسان خود ہے یہ فیملہ کرے گا کہ میں کتا کھائی، کتا نہ مودی، کتے اوگوں سے تعلقات رکھوں۔ کھائی، کتا نہ مودی، کتے اوگوں سے تعلقات رکھوں۔ کن سے تعلقات نہ رکھول نواس میں بے اعترائی ہوسکتی ہے کی جبکی ہمائی ہمائی کا کر گھاتو انشا رائٹواسکے فوائد حاصل ہو گئے، اور ہر کام اعترائی میں رہ کر ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کواس پر عمل کرنے کی توثی عطافرائے۔ آمین

وآخردعواناال الحمدالله وبالعالمين